

Mitab K.

1690

.

1

ı



الطین الوه و گرات حالات خاندا تغلق کے آخری الم مولوی امیراحیصاحب علوی بی است الرسط كره عبط رمط وجع بني ( يجا وفي)

Bake The Cake some of the kine.

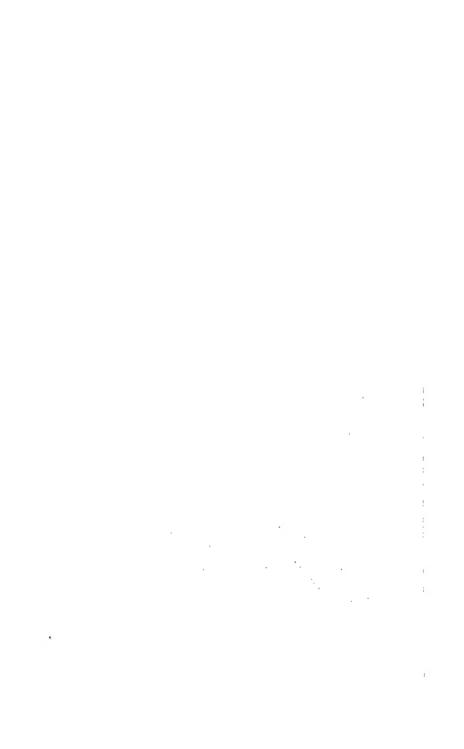

منظور شهائطاوه کی دگاری

M.A.LIBRARY, A.M.U.

-

rr & 91



بالتدح السَّاح السَّم

ويباجيب

No. of the last of

الوہ کی خودمخت ارسلامی سلطنت باعتبار دقبۂ حکومت اسس مزارت کی نہ بھی کہ مہند توسیق آن سے وسیع جزیرہ نما برام کل دیر پاہڑ ہوتا اور نہ اسکی آزا دی کاعہدا تناطویل تھا کہ دنیا شے اسلام میں خہرت اور غرت حاصل کہنے کا وقعت طتا۔

صرود مملکت بین وسعت دینے کی مذتو زیادہ گنجایی او رنه خاجگیو سے کا نی ذصب ملی - البتہ بیان کے بعض نا حدارون سفی علم وضل کی سربرستی کی اُن کا دار الحکومت کا برطون شیراز وسم قن کا بمسر بنا اورکئی صداون کی اُن کا دار الحکومت کا برطون خارم بند کے ہرگوشہ کو منور کرتی مدون کی کہ دت بھی روشنی جزیرہ نا دہند کے ہرگوشہ کو منور کرتی مردن کی کہ دت بھی ایمسس اُجواے ہوے دارالیا سنے نفش و نگار مردن کی کہ دت بھی ایمسس اُجواے ہوے دارالیا سنے نفش و نگار

جها نگرنے بین لاکھ روبہ صرف کرکے بہان کی عارات کی کرائی ا ورارس حَسرت کده من ایک قابل با د گارجش جشیدی بر ماکیا حبکم نفصیل سے توزک جہانگیری کے کئی صفیح زنگین ہیں۔ اُن کا قلعہ یا را وگراط'' دُنیا کے عجائبات میں شمار کیے جانے کے قابل تھا۔ اور اُس کے کھند رہا اینے با نیون کی شوکت دا ولو العزمی سِ نسوبها بسب ہیں۔ د وكسى وقت مهند ومستان كى محفوظ ترين تجارتى سنطرى اور دنى وكن کے درمیان سب سے زیادہ مررونق مقام تھا لیکن آج سنسان وران ہے -عار تین بہت کھ اِ تی ہن گرانین کوئی رہنے والانہیں۔ مین معبول گیا! بھالوا ورجیتے انہیں رہتے بہتے ہیں! الگے باشند دن کی براعالیا ن<sup>ی</sup>ز می<del>رک</del>ے قالب مين خاندُ خالى برقابض بين - شابى محلون مين قدا وم كلفاس ب إدر مع المرافي على تا منى صدوالدين لا بورك عهدة قضاسي تبديل موكر بروح العالم لاسترمين مانية دمين قيام جوا تو تولعت گلزارابرالا بينهان كودار لسلطنت كح محلات كمحام بے گیا بہان کی عادات دی کو کرا مخون نے فرایا" جوجیزین مینے حمور ری بین دہ ان محلات ك كترين ستون كى ايك سنكين كرسى كى قيمت كى يمي نهين بن " المحظم مبو كاز إرابرارة مين حيارم . تذكره قاصى صدرالدين لا مورى-ا دِ الفنس في بعي آئين اكبري بين ما نظود كي عالى شان عمارت كي

قرستان توعبرت کے لیے بناہے ہی گئے تھے۔ حہا ن ما دشاہ وگداکو کیما<sup>ن</sup> شالی میند دستان جواگرد د زبان کا وطن ا و را نجی مک اسلامی علم كالكرب اس مثى موني سلطنت كے حالات سے بالكل بے خبر ہوتا الك مدارس بین د ملی اورآگره کی تا ریخ برط ها نی حیاتی ہے کیکن مرحوم مانظ و کاکوئی نام مجى نهين ليتا معجما جاتا سبح كمهند وستان ين سلمانون كي سلطنست دلَّی کی با دستاہی کی مراد مت تقیّ غزنی وغوری ہوسے بعدۂ آبےغلام۔ خَلَجی تِغلق سا دانت او دی مغل براختنام ۴ اور بیر دا قعه قریب قریب مرش ہوگیا ہے کہ خاندان تغلق کے آخری زبانہ سے ہا یون اوراکیر کے عہد ما جوطویل مرّت گذری سیے اسمین دلی کی سکوست عردن موح<u>و ده ما لک سخ</u>ی آ ا در رنیجاب کے ایک حصر تک می محدو د کھی۔ نبطًا ل- بہار۔ الوہ مجرات آور وكن بين مُداكا نرسلطنتين قايرتفين - جواسوقت كي سلطنت ولي سب زیا ده شان د شوکت رکفتی تحقین او رائس سے مبت زیا ده قومی ضرات کا فرض ا داکرتی تفیین - لکہ کھ عرصہ کے لیے جوٹیورا در ملتان نے بھی دلی کی حكومت سے آزاد موكركوس لمن للكى بجا ياتھا۔ اورسادات كے عهدولت ین دلی کی شامنشا ہی صرف نواج رہی ادر شهر پرایون کسامحدو دھی!!

نگاله کی پوربه پی سلطنت جوایک فوجی سردار فیز الدین محرتنگی سے باغی مهوکرشنا سلام مین قایم کی-ادرست شاع کک اُس کا وجود را به اُس وقت کی سلطنت ولی سے بہت زیارہ وسیع اور دولت من یمی پہین اُسوقت کی سلطنت ولی سے بہت زیارہ وسیع اور دولت من یمی پہین ایک باوشا ہ کوخواجہ جا نظاشیرازی نے اپنی و اُسٹھو دُغز ل مجبی کی جسکا

المشكرينكن سنوند بهد طوطيان مبند رين قند بارسي كدبه بنظالم مي رود

مقطع سے ملطان کا نام بہشرکے لیئے زیدہ رکھا:-

جونپورگ شرقی، حکومت جوخواجه جهان نے سروسلاء بین تاہم کی سکندرلو دسی کے عہد تک شہنشا ہ دہمی کوشر مندہ کرتی تقی -

تك مندنشين را ۱۲

غرص مرطون به صوبه زبر دست بشمنون سے گوا ہوا تھا ہے فکری اور فا رخ البالی کھی مشرخین ہوئی۔ آزادی کی کل مرت زما دہ سے زبا ہ فیر مرح البالی کھی مشرخین ہوئی۔ آزادی کی کل مرت زما دہ سے زبا ہو فرار مرم رہتے ہیں۔ آخیہ البالی میں مرکزم رہتے ہیں۔ تھے۔ لیکن با دجودا فکا داور بریشا نیون کے بچم کے ترتی علوم و فنون میں کوشان سے اور دہ عالی شان عارتین بنواتے تھے جنگے کھنڈر آجنگ دنیا کے میا یون سے خراج تحسین وا فرین وصول کرتے ہیں۔ ورنیای سے دبیای سے البالی سے دبیای سے دبیای سے دبیای سے

الوه کی بادشا سی ا درائس زمانه کی دوسری اسلامی دیاستین کزی مكوست كم صعف سے عالم وجودين ألي ليكي أسين شك نهين ك ا تھیں کے دم سے ہندولیان بین سلما نون کا نشان یا تی رہا۔ ور منہ بأبرا وربها يون كابل وربرختان من توشا يسلطنت كرت كرسند دستان کی مواعمی اُن کو نسبب سوتی ا ورسان کے راجیوت اینا کھوا موالک والسيس من كراس قدرطا قنور مرجاست كرموه عزنوى اورشهاب الدمن غوري ي دوباره مرورت بيش أتي-س<u>اولاء بن را ب سيمة</u> الوسكسية وكرسلطان شهاب الدين غوري ہندوستان مین مسلام سلطنت کا بنیا دی تیمر رکھا اورائسکی دفات کے يهلے ہى تىلىب الدين إيك ئے تام شائى مندالك سے نبگا لە كافسىتے لرلبا- مندھ يمسنوان بيئے ہى سے قالبن تھے مرتب بھا ورسسوارے مح درمیان رننبقیور مانظ داورا دعبین کونستی کریشمس لدمن انمش نے اَلَةِ هِ بَعِي مِاللَب بحروسه مين شال كيا اورد وحارمتها مون سكي سواتمام شمالي مند دستان شهنشاً و دلمی کا<sup>س</sup>ایع فران موگیا یمیکن پیستیج ناعمل تقی پیلانونکی نوحى جِنا وُنيَا ل بينك حِكْمَة قالمُ مِوكَني تَمين رعا يا مرعوب تقي مُرمنلوب ىزىقى مقامى داج ابنے اپنے عالا تون بین قریب قریب خود مختارستھ ادرجب موقع بأتے سے علم بغا دت لمندکوستے سکتے ۔

بيند وبيتان كاغطيم الشان ملك أرام طلب شهدنتا بيون كي بسب كا نرتھا۔ بہان توصرت النمش لبین اور <u>علا رالد س</u>ی طبی کے سے جفاکسٹس ا دیثاہ اس قا م/ریکھ سکتے تھے۔ ہند دیا شنرے اپنے فائحون کے زہب ا ورحکومت دونون سے نا خوش تھے۔ا ورصب مرکزی حکومت میں کمزور ک د کھتے آ زادی کی کومشسٹن شروع کر دیتے تھے۔ زّلی کے إ دشا ہ رعایا کی دلجو بی کے زیاد و کوشان نرتھے۔ اور رعیت اُن سے دل تنگ تھی۔ ہا ہون نے ایک میدان میں شکست یا بی توسا رئے مک می**ن کو بی جسبگ** اسن وعا فیت کی نه بل سکی صوبه دا ر دور درا زمالک بین فوج ا ورخزانه د د نون مے انسراعلی ہوتے تھے۔اگر عامل کر در ہوتے تو مقامی باشندے بغاوت کرتے اوراگروہ زیردست ہوتے توشنشا ہ کواُن پرتا بورکھن د شوار موجاتا تقار اُسونت نه توریل گافری تقی نهٔ اربر تی که مقامی حکومتونکی مناسب لگرانی بوسکتی لیمن صوبون کی طرکین بھی صاف وسموار منظین رعایاسے مدر کی توقع ند کھی۔ کوئی قانون اسلیرجاری ند تھا۔ مرکزی حکوست بغا د تون کو حلد فرو منرکز سکتی تھی ۔صوبہ دا رکل لوا زمات شا ہی برتنے تھے ا ورفطرتاً خود فتا ری کے آرز ومندر ہتے تھے۔

سلطان محد تغلق کی آغاز سلطنت بین اسلامی حکومت مندوستان بین کیسی دسیع مقمی کو اُس سے بیلے یہ دان کیمنا کبھی نصیب ہنواتھا۔ لیکن اُسکے بید و ختلف صول میں حُداگا نہ ملطنتین قالم ہونا نثر وع ہوئین د<sup>ہ</sup>
اگرادرا در اگ زیب کے عہد تک دہل کا جزو بذبنا کی جاسکین - ہمایو ن
اوراکر نے ان ریاستون کومٹا نامٹر وع کیا اور عالمگر نے خاتمہ کر دیا - گر کیا
انجام ہوا ؟ جب بیرحکومتین نہ دہین تو دلی کی شنشا ہی بھی رخصت ہوگئی۔
داجہ خود فختا رہوے او رم ہون کی سلطنت قائم ہوگئی۔
ساحکا دیار ہوئے اور مرہون کی سلطنت قائم ہوگئی۔
ساحکا دیار ہوئے اور مرہون کی سلطنت قائم ہوگئی۔

گھاکرون کے بہادر فرند فوج کے سیا ہی تھے لیکن اُن کے افسر ہیشہ سلما ہوتے ہے۔ رعایا کے نہ ہی عقائد کی عزت کی جاتی تھی۔ اور اُن کے رسوم اور فرائض میں کوئی خط ہنین دیا جاتا تھا لیکن نرسب سلطانی کا احترام ہرا کے باشندہ پر داجب تھا۔

ال المطنتون كى تالى جمه ست غورست بريضة كى قابل سے اورسلاطين وكن مركز ات ونبكا له كى كارنام الي بين بها بين كه أن كو هركز فراموش كرنا نهين جاسيد -

بنگال اور دکن کی کهانی اگرندگی ہے توفردائے شب را ۱۹۱۱

بسم اللدا لرحن الرحم

پېلا باپ غو د فتاري کا آعناز

اس دیس بن علم فضل کی قندیل حالی اوراً سکے عالیشا ن مدرسہ کے كنظ رآج بھي دسار" بن إنے جاتے ہن بڑے بطرے جا ہ و خمت كے داجداس خطر برحكومت كركئ جن بين سي بعض ك نام سنكرت كى قديم کتابون سے زمانٹھال میں دریافت کیے گئے ہیں لیکن مگرا جیت ا در راج بجوج کے سواکسی کافصل احوال معلوم نہیں سے سبكهان كجرلاله وُكُل بين سنايان بوكنين خاک بین کیا صورتین ہونگی کہ بنہا ن ہوگیکین اس صوبہ برسلمانون کا مہلا حلیه لطانتی سالدین انتش کے عہد میں مرقوع مراع مراع مراع كارميان جواا ورسلطان عنيات الدمين لمبس في الماري إن الماهمين اس رفيز علاقه كوسلطنت ولمي كا بالحكزار منايا - تقريبًا ويرهم بس ك شهنشا إن دبي كے عال اس لك برحكومت كرتے رہے اورس طویل مرت مین الوه کی نااینج دہلی کی داستان فتوحات کا ایک جز و تقیی-۱۹۳۷ پین قسمت محو د تعلق تحت د بی میکن موا ۱ در مقور است جی عرصیے

<sup>(</sup>بقیده مشید تعلق صفحه ۱۲) سوانح الحرمین مین به قصید کلها میدادرمو لانار فیمالدین نے کھی رسالا شق القرمین به قصید نقل کیا ہے گرینو این فساند کو بیے نبیا دہتا تے ہیں۔ دعا رسک فریب ایک مزار عبد اسد شاہ کا ہے اور گان کیا جاتا ہے کہ اس جگریا توکسی سی فاق کی قبر ہے یا خود را جرمی کا مرفق ہے والد اعلم۔

بعد مغربی کو مهتان سے ایک زور شورکی آندهی آئی جس نے دہلی کا تہاغ جو اِ دشاہ فیروز تغانی کے عہد سے شمار اِ تفاخا موش کردیا بعنی اقبا لمسند شمورکے مسلا بنظفر نے برضیب محود کو ابنا دار السلطنت مجبو ڈرنے اور گرا میں بناہ لینے برجبورکیا ۔ اُسوقت الوہ کے صوبردار دلا ورخان کو بھی خاشیہ اطاعت اُ تاریخ کا عصلہ بدی جوا۔ اور وہ موقع یا کر اج تھو ج

دلا ورخان کا نام مشنی "اوراسکاسلساهٔ نسب شها بالدین فوری کا این جیند واسطون سے بہونچتا تھا جس کا ایب صاحب جاہ و شصب تھا اورامرا در ہلی بین شار کیا جاتا تھا یسلطان فیروز تنعتی نے حسر کی کم بنیانی برستا دہ بلندی کی روشنی دکھر کراک فوجوان کوخطاب و شصیب سے برستا دہ بلندی کی روشنی دکھر کراک فوجوان کوخطاب و شصیب سے سرفراز کیا اور با دشاہ محر تعنی نے اسپنے عهدد دلت بین اس ملبالقبال کو مالوہ کی صوبر داری برامور فرایا۔

اُس زما ندین صوبہ داران ماکوہ کا دار الحکوست دھا اُ تھا یُحسن سنے بھی ہیں تا دیا ماضیارکیا۔ قرب وجوار کے راجا کون کومنلوب کرکے اپنی تہت و شجاعت کی دھاکہ سجاج مرور زمانتہ سے خراب ہوگئی تھی از میراور دھار کی شب کی جائے سجاج مرور زمانتہ سے خراب ہوگئی تھی اُڈیٹر ٹو تعمیر کی۔

مل زمانهٔ حال میں ایک سنگین کتبه مولا ناکال الدین کے (ابقیرنا بنیز انجے ام ایر دیکھیے)

<u>گرات کا صوب</u>ر دا رمنطفرخان جو دلاورخان کا دوست تھا دہلی ک<mark>وجی</mark> قرت كاضملال د كه كروث يره (مطابق ته والمالير) بين غو دختار با دستا , بن ينظا شهنشا ه اين باغي عاس كى سركوبى كے ليے شاير إله با ون ارا <u> امیر تتمویر نے ہندوستان برحمار کردیا اورسلطان تمحود تغلق دلی سے فرار ہوکر</u> رًّرًا يِرْتًا خِورَكُرات بهوِيخا مِنظَفِرِنتَاهِ إِدِنتَاهِ دِلِي كا سِنْهِ صوبه مِن بنِاهِ گزین ہونا خطرناک تجھا اور شہنشا ہ کی خاطر ما رات کما حقہ نہ کی قبرت با دشاه تنقر بوکر گجرات سے رحصت بواا ور الوه آیا- د <del>لاورخا</del>ن سنے اینے اعزہ اوراز کان ریاست کوشہنشاہ کے استقبال کے لیے بھیجا اور حبب شهر دهارمِرت نین منزل ده گیا توخو دیمی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا برطری عزیت اوژوکت سے شہنشا ہ کو دا دالر ایست مین لایا اورمشام نقد وجوا ہرات اُسکے حضور من بین کرے عرض کی کہ وہ سے اسپنے کل رِخا مْرَان كَ شَهْنشاه بِرِقراب بهونے كو تيا رہے محبود تعاق خوش ہو اا وار شي برُسْتُلًا طالع كا دور دهارين گذارف پرراضي بوگرا.

حبوقت سے کر منظفرخان صوبہ دارگرات نے خطاب شاہی اختیار کیا اورسلطنت دہلی اُسکو کھے نقصان نہ بہونجاسکی دلا درخان کی نیت بگراسی ہوئی گھی اب بیٹے کے ہرار کا بہا نہ سمند نا زبہ ناز اِنہ ہوائحسن نے خود مختاری کا اعلان کیا ۔ چرسفیدا ورسرا پر داہ شرخ جوا دشاہ کیلیے مخصوص تھا استحال کیا ۔ جبریسکہ تیا رکرایا اور مسا جدین اپنی نام کا خطر بڑھی ایا۔

کُتے ہیں کہ سلطان فیروز تغلق کا بدیٹا محد شآہ حب باپ سے خفاہ کوکر دہلی سے فرار ہوا تو چارا میرون سے اُٹسکی رفاقت کی تفقی اورو فا برستی کی سختیان جبیلی تفقین محمد آوشآہ ہوا تواس نے ان رفیقون کو فراموسش نہیں کیا۔ اول خواج برسرور کو خواجہ حہان خطاب دیکروز برسلطنت بنایا۔ د وسر سے خطفر خان بن وجیم الماک کو منطفرخان کا خطاب دیگر گجرات کا صوبہ دارکیا۔خصر خان کو ملتان کی گورنری عطا کی۔ اور دلا و رخان غور تی کو مالوہ کی ریاست عنایت فرانئ۔

کوه دهاری شهورلاط مسجواسی کی میرکرانی مودی سے بشیا کی در داندہ مینی در صع کا ہے بستر فی بھاٹک پرایک نفارکن دہتے ہیں سے معلم موتا ہے کہ دلاور توسی نے جو بدلانا نزیرالدین کامریقا میسجد بنجانی اورشند کی میں مگر مودی "اس سجدست - موش کے فاصلہ پرایک آبنی میں اس سے جسکی ابت آسندہ اوراق میں مگھا جائیگا - ۱۲

بن ناصرالد بن خلبی حض دو برکے قریب الوه کی مرصر پر مرفون موائقا اور پر ترمت اسکی بھی ہنین ہوسکتی۔ سلاطین الوه بین سے صرف دلاور ہی ایک بادشاہ تھاجس نے دھار مین ا پنامستقر کھا ورندا سکے عہد کے بعد دار الحکومت ما نیا و ہوگیا تھا اورکسی دومرے سلطان کادھا دمین فن ہونا با ہا شوت کو نہیں بہوئیا۔ وانہ ب عنداللہ

شبہ کیا ماتا تھا کہ ولا ورخان کواسکے بیٹے نے زبر دیا اور الوہ کے بعض انسان فوج بھی العن خان کواس گناہ سے متع کرتے ہے کھے لیکن جب کوئی مرگ مفاجات دا تھی ہوتی ہے تواس قسیم کے شکوک بیدا ہوجاتے ہیں۔
کوئی دلیل اس بے بنیاد شک کی نمین ہے۔

شاقه رشاه گرانی جوکسی وقت بین دلا درخان کا خوا جه تا ش کفت مظفر شاه گرانی جوکسی وقت بین دلا درخان کا خوا جه تا ش کفت

سلم منظفرشاه ایک نوساخا ندان کارکن تفاد و درات اسکندری کی روایت کے مطابق سلمان فیروزنغلق کی سرکاربین شراب کھینی کی خدست پرتیمین تفاد اُسکے تیزا ورلیقہ کو دکھیکر اوشاہ منے جا و دنفس سے سر فراز کیا دہ ایام صیب بین حمدین فیروزنغلق کا رفیق دست فرددی رہا۔ اور جب محدیخت نشین ہوا تو صوبہ داری گوات کے مغرزعہدہ سے سربلند کیا گیا۔
کیتے ہین کہ فرصت الملک سابق صوبہ دار گوات نے ہند دلون کوامور الطنت مین بہت دئیں وائد خیل کرایا تھا۔ اورعلمائے اسلام نے نا ماض ہوکرا کیا۔ کوشدا شدت اسکے خلات دلی وائد کی تفقی سلمان حمد دخیل کرایا تھا۔ اورعلمائے اسپ اوری کی تعقی سلمان حمد دخیل فرصت الملک کوشکست دی۔ کی تفقی سلمان کو درخ دینے کے لیے بہانہ کا منتظ تھا اُسٹ منظم خان کو درخ دینے کے لیے بہانہ کا منتظ تھا اُسٹ منظم خان کو کو درخ دینے کے لیے بہانہ کا منتظ تھا اُسٹ دی۔ کو درخ درخ نوی کی دست بالملک کوشکست دی۔ ایرد کھئے کی درخت الملک کوشکست دی۔ ایرد کھئے کی درخت درخوں کو درخوں کو درخوں کو درخوں کی در

اسی سنبہ مین گرفتا رو با اس فرالعن خان کے حقوق ریاست سے انکار
کیا اور الوہ پر فوج کشی کر دمی معلوم بنین کہ وہ کون سی نتوس ساعت
مقی جہیں اپنے دوست کے خون کا عبوض لینے کو منطفر نے دھا آپر ہیالا حلہ
کیا کیونکہ اُس ناسعو وگوٹی سے جولوائی کا سلسلہ ان دونون مہسایہ ریاستو
مین شروع ہوا وہ محقول سے محقول سے دفغہ کے بعد ۱۳۱ برس کا قا کم رہا۔
یہاں آگ کہ الوہ کی خود نختاری ختم ہوگئی ادر جبند ہی سال کے بعد الوہ کے
مطابے والے بھی مسط گئے۔

ربقه پرحاست چسنی ۱۸) برولت مهیشه زنده رمیگا د و باره اسلای پیمریرا اثرا یا قطیه کاحزیمه ه پورگیزکر قبضه پین سبت بهلی با ردا دالاسلام بنایا اورصوبه گجات کے قریب قریب سرایک گوشته پرشصرف بوگیا ۱۲ بند بهت العن خان سے دماغ مین مواسے ستاہی کھری ہوئی کئی
دہ اپنے باب سے اس قصور پر آ رُردہ ہوا تھا کہ با دستاہ دہلی کو اپنے علاقہ
مین بنا ہ دیکر مراسم مہا نداری کیون ادا کیے اور اسکے ساسنے اسقدر بجز و
انکسا رکا کیون اظہار کیا کہ افسری اور الحتی کاست بہر ہوسکے جب محمو و
تناق مالوہ سے مخصصت ہوا تواس نے اپنے باب کوخطاب شناہی قبول
کرنے برآ کا دہ کیا گردلا ورخات کوسلطنت لاس نہ آئی وہ چارہی برسس
مطلق العنانی کا لطف اُ کھا کرونیا سے داہی ہوا۔ اورا قبال مند بیٹے کیلئے
مطلق العنانی کا لطف اُ کھا کرونیا سے داہی ہوا۔ اورا قبال مند بیٹے کیلئے
مطلق العنانی کو لطف اُ کھا کرونیا سے داہی ہوا۔ اورا قبال مند بیٹے کیلئے

العن خان ششیم پیمین لطان ہو شنگ غور می کے لفت سے سخت سلطنت بر جادہ افروز ہوا۔ امراء الوہ اوراراکین سلطنت نے اطا<sup>عت</sup> کی لیکن اساس دولت ابھی شخکی نہوا تھا کہ منطفر شآہ کے حملہ کی خبر لمی اور گرات کی فوج دو اراسلطنت کی داوار وں کے گرات کی فوج دو اراسلطنت کی داوار وں کے باس الوہ اور گرات کی بہلی جنگ ہوئی سلطان ہوشنگ نے بڑی

دلیری ہسے رتقا بلہ کیا۔ فرلقین نے جی توٹرکوئٹسٹ کی مِنظَفر زخمی مول اور سوشنگ مھوڑے سے گر پڑا۔ نسم فتح کرات کے پرجم برجلی -بوشنگ قلعه دهار مین محصور بهوا ا درجب و بان کیبی اس کی صورت نظریّه آئی توسلطان<u>نے منظفرشآ</u>ہ کی اطاعت قبول کریی۔ با وشاه كرًا ت نے سلطان کو حراست مین لیکرا پنے بھائی شمی خان کونصرت خان خطاب دیگرمالوه کا حاکم مقررکیا ۱۰ ور موشنگات کوبطور شاہی قبیدی کے ہمراہ لیکر گرات کو واپس ہوا۔ الوہ کی دولت مندی نے نصرت كى حرص قطع برهاني- رمايا برجد يليكس لكاسئ كُنَّ اوراً سك مظالم ني مک پینِ مرامنی پیداکردی نضرت برحواس ہوکڑھار میں اپنا قیا م خطرناکہ لمجھاً اور گُوات کی طرف کریسیان سُرْوَع کی۔ دھارگی توج نے اس کر دری سے فالمرہ اُٹھایا اور نصرت کے لشکر كاليكب حصد تباه كرديا- الوه والون في فورى جوش مسي نصرت كونعقدان ہو کیا یا لیکن مقوری می دیرے بو انظفر شاہ کے برلملینے کا خون سوار بوا- اور دها ركوهيوطر كر قلعه مانط ومين بينا ه لي - <u>دلا و رضا ن</u> ستوفي كالجيتي موسی خان ارن جا نبازون کاسردا ربنا اور گرات سے مرافعت کی تربین

جب اس وا تعدى اطلاع گرات بهونجي تو بوشك نے ايك خطابيے

سوجي عانے لکين۔

لى يَمْ سِيمُ مُظْفِينَةًا هُ كُولِكُهَا جِسَكًا تَعْمُون بِهِ يَقَالَهُ " حَدًا وَبْرَجِهَا نِي وَجِهَا نيان ارس فقیرکے ایک اور جھا کے برابراین- اہل غرض نے میری شکایت جوآتی بهری نی ہے وہ خداگواہ ہے کہ بالکل غلط ہے۔ اس زائمین ساحا تا ہم كأمراء الوه في خان اعظم نعرت خان كے ساتھ بے اعتدالي كي ہے اور موسی خان کوسر دار بناکرریاست پردست تقرب دازگیا ہے۔اگریفقیر قىدىك أزادكما ماس توتكن بكروه لك عفرداب لمجاك " نظفرشاه کے پوتے نتہزا دہ احمرنے کھی ہوشنگ کی مفارمشس کی إدشاه نے اپنے تیدی کومیس سے نئات دیکرسلطان کا خطاب عطافرایا چرسفیدا در رساریددهٔ سُرخ سے متا زکیا۔ ادر پونے کو عکم دیا کہ وہ ہوسکتے ساتھ نوج کیکرالوہ جاسے اورسلطان کو دوبارہ الوہ کے تحت برخھا آھے۔ شہزاد 'ہ احد سلطان کے ساتھ کجرات سے ملام عین جلاا ور ابغیر سی زاحمت کے دھاریک ہو بچے گیا دارالسلطنت فتے کیا اورسلطان کو تخت الوه برشكن كركے كجوات والهس كليا- بوشنگ جندر وزتاك دھال مین مقیم را اورسرداران مالوه کویموا رکزنا را ببشترارا کبین بلطنت مانی<sup>ط</sup> و ین تھے اور دہاں کے اطاعت کے بیام بھیجتے کھے لیکن نیے الوعیا موسیٰ خان کے احاطهٔ احتیار مین محصوط کر علی الاعلان سلطان کانٹر کی حال بزاخطزناك تجفت تحف

77

ہوشگ نے نوجی توت درست کی اور ما نظو کا محاصرہ کیا۔ آدمی بہت منابع ہوے اور فائرہ کچھ نہ نکا توائس نے اپنے لشکر کوصوبے کے دوسرے مقامات پرتسلط کرنے کے لیے منتشر کردیا اور خود کھوڑی جمعیت کے ساتھ منابات فیمیدن رہا۔ ایک رات موقع یا کرسلطان موشنگ کا جپازا کھا کی ملک خیست آ نظوہ کے ایک رات موقع یا کرسلطان موشنگ کا جپازا کی ایک فاحد سے بھائی ملک خیست آ نظوہ کے ایک نامی سردار ملک خفر کو ہم اہ کی خلوہ سے موسی خان ایسا ماید سالطان کی رفاقت قبول کرئی۔ اِس خبرسے موسی خان ایسا مایدس اوردل شکستہ ہواکہ بغیر اورے بھوے قلعہ ما نیو وسلطان کے تھا اللہ کردیا۔ اب ہوشنگ مالوہ کا باقا عدہ با دشاہ ہواتام ملک نے اسکی طات کی سلک مفیت و زیرسلطنت بقرر ہوا۔ اور با دشاہ کے عدل دانصان کی داستانین کوجہ و برزن میں شہور ہوا۔ اور با دشاہ کے عدل دانصان کی داستانین کوجہ و برزن میں شہور ہوا۔ اور با دشاہ کے عدل دانصان کی داستانین کوجہ و برزن میں شہور ہوا۔ اور با دشاہ سے عدل دانصان کی

اسی زمانہ مین مشرق کے ایک بزرگ می دم قاضی برم ن الدین جنگو بقول مولف گلزارا براز سیادت و لایت نفسیلت اورُ قبولیت مین لانسی اورعالی حبی کا بڑا درجہ حاصل تھا "انٹر وتشریف لاکے ۔ اورسلطان پیٹرنگ آپ کا مرید ہوگیا۔ با دشاہ کا عدل انصافت بہلے ہی شہرت باچکا تھا۔ اب

اب کا مربیر ہودیا۔ با دشاہ کا عدل اصل ت بیت ہی ہرت با بیاں ساب کیا۔ اسکی در دلیت رہتی کئی شہور ہونی اور علما ونصلا گردہ گردہ دار اسلطنت مانڈویین آآگر بسنے گئے۔

ندویا ۱۱ نرہے سے سے سرگروہ چھنرت سید نجم الدین غوث الدہرجن کے سیجی

سیم معرفت کی شاخین ابتک جوبنور اظم گداه - الدا با د-لا مرکورا در کاکوری شیم مین موجود مین مرتون سے سیاحی کردہ سے بھے - جج وزیالات سے فارغ ہوکر مہند دستان واپس آئے تو ابط ویدن گذر ہوا منصف با دشا ہ کی در دیش برستی دنیا زمندی نے قدم کیولئے یا قلعہ شاہی سے بانج سیل جانب شال تصبید بالج کے دیب ایک الاب کے کنارے آپ نے سکونت جانب شالی کے کرایات وریا ضا ت کی مهاک تمام مهند دستان مین تھیلی اور اختیاری کے کرایات دریا ضا ت کی مهاک تمام مهند دستان مین تھیلی اور اور قراد دورد دورسے آکردارالیاست کے گرد جمع مونے کے اسے میں میں تام مهند وستان مین تھیلی اور شیخ پوسف برها ایرجی المخاطب بہقتول العشق جنگے برگون سے خوازم

شیخ پوسف برها ایر جی المخاطب ببقتول العشق جنگ بزرگون نے خواتی سے ہن راکق قصبۂ ایر ج کو منور کیا تھا ما ہڑ و تستریف لاک انھون نے خواجہ اختیار الدین عمر سے کتا بی علوم اور قلبی کمالات کی کمیل کرکے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ کیم شیخ جلال الدین بخاری اور شیخ را جو قبال سے بھی فیوض حاصل کیا تھا۔ کیم شیخ جلال الدین بخاری اور شیخ را جو قبال سے بھی فیوض حاصل کیا تھا۔ کیم شیخ جلال الدین بخاری اور شیخ را جو قبال سے بھی فیوض

رطاشیة متعلق صفی سرم مصاحب نفحات العنبر بدس الفا رالقلندر لیم بنی تالیف بین تحریر فراتی بین کرصفرت مجم الدین کاسال و فات محسیم هم برلیک گزاد ابرار بین مند و فات عظی می لاکها بودون کوتسلیم به کرصفرت کا وصال سلطان موشنگ غیرری کے عهد مین مواسب جو مسترمی می فیاسی ماہی مواس میے بہلی دواریت زیادہ شیح ہے۔

ں ہیں ہوں ہراں ہے۔ میں میں است میں ہوں ہوا ہوا یا حضرت مزارمبارک پرایک گبند مسلطان غیاف الدین کلجی نے جو سے میں گفت نشین ہوا ہوا یا تقالیکن آب دہ متہ دم موگیا۔ صرف جیار دیواری باتی ہے۔۱۲

سے ہے۔ شعرد شاعری سے بھی ذوق تھا۔ صاحب گلزارا ارا کھتے ہیں کہ سام مرمین آپ کی خانقاہ میں قوالی ہورہی تھی صوفیون کی جاعت بہ حالت طاری تھی کہ ریکا یا۔ آپ کی رقع عالم لا ہوت کو پرواز کر گئی۔ آپ کی رقع عالم لا ہوت کو پرواز کر گئی۔ آپ کی جو روسلطان ہوشنگ کے نامور فرروہین خانفیان گئی ہے اورسلطان ہوشنگ کے نامور مانشین مجود قلی نے آپ کی قبر پرایک عالیشان گنبہ تیار کوایا خاس شخر فراد مانگای عالیت نامور کی ہمت اور انفاس شخر فران کی ہمت اور انفاس شخر فران کی مرد سے سلطنت مانٹ و کواست قلال ہیں آیا اورسلطان ہوشنگ کانام میں مرد دنیا میں زندہ رہ گیا لیکن بھی کری اور فارخ البالی اس مجا ہوئی۔ مقوارے ہی عرصہ کے بعد منظر شاہ گرانی کا ہر ربیج النانی سام می کونے قال میں اور گیا ہی میں میں میں کیا سلسلہ کھر شروع ہوا۔

ہولیا اور جرات میں کہ مظفر شاہ نے اپنے انتقال سے مینیتر شہزادہ احمد کو اپنا وارث اورجا اشین از دکرد یا تھا مصاحب شخب التواریخ کی روایت ہے کہ مظفر نے احد کو ایش میں نوت برطیعا دیا تھا۔ اوراس سم کے اور اس سم کے اور اس سم کے اور اس سم کے اور اس سم کے اور میں نوت ہوا۔ اور اس سم کے اپنے مہینے سولہ روز بجد مظفر شاہ دُنیا سے رخصت ہوا۔ بہرصورت وا واکی نیت یہ تھی کہ احد کی سلطنت میں تزلزل واقع نہ ہوا اور وہ بغیر اختلا ہے کست سے دعوید ارسیا ہوگئے۔ مظفر کی ایک میں موسے ہی سلطنت کے بہت سے دعوید ارسیا ہوگئے۔ مظفر کی ایک میں موسے ہی سلطنت کے بہت سے دعوید ارسیا ہوگئے۔

انفین رعیان حکومت مین سے ایک شهزادہ فیر در روم منطفر کا بھیجا تھا۔

ابعض اداکین سلطنت نے اُسکے دعوی کی تا کیدگی اورائسی کی بادشاہی

کا اعلان کیا۔ فوجی توت شهزادہ اُحَد کے ساتھ تھی۔ فیروز نے سلطان

ہونشگ سے مدد اگلی اور آلوہ کا باوشاہ منطق کے احسانات والوشس

کرکے اورائے کی مہر با نیان اور عنایتین مجلا کرصرف اُس شرمندگی کومٹا

کرکے اورائے کی مہر با نیان اور عنایتین مجلا کرصرف اُس شرمندگی کومٹا

کر کے اور اُنے کی مہر با نیان اور عنایتین مجلا کرصرف اُس شرمندگی کومٹا

تیار ہوگی لیشرط کی اُسکوا کی سے حاصل ہوئی گئی باغیون کا ساتھ دینے کو سے بطور مدد

مزیج کے دیا جا وی۔

ا دره بوشنگ گرات کی طون روانه بوا اوراُ دهراحرشاه نے فیروزهان کے پاس اپنے وکیل بیام صلاح لیکر بھیجے۔ تھوٹری فوج بھی اُسکے مغلوب کرنے کوروانہ کی قبروز دلا وری کے نشہ مین بہوشنگ کی آمکا انتظار کے بغیراس فوج سے دست وگریبان ہوگیا۔ اورشکست پاکر بروچ سکے قلعہ میں محصور بہوا۔ احمد شآہ کے وکیلون نے فیروزا ورائسکے بھی ایک مہیست خان کوجباک میں طوالت دینے سے منع کیا فوج کی بردل اور اوراسیاب جنگ کی کمی دیجو کرشنزا دون سکے بھی ہوش درست بہوگئے اورائیون نے مروت ورحم کا اورائیون نے اورائی کا ما عدت قبول کرلی۔ احمد شآہ نے مروت ورحم کا اورائی نامی کے بیمی بروش مروت ورحم کا درائی دیا نامی کی مروج درسکت آمٹون کرلی۔ احمد شآہ نے مروت ورحم کا درائی درائی درائی درائی کی در بھر کا درائی درائی کی درائی درائی درائی درائی کی درائی درائی کی درائی درائی کی درائی درائی درائی درائی درائی کی درائی درائی کی درائی درائی درائی درائی کی درائی درائی درائی درائی کی درائی درائی کی درائی درا

برتا دُکیا ا ورائی قدیم جاگیرین بجال کردین سلطان بهوتشگ آنجی گرات کے مشرقی حصد بین لوط ادکرد با تفاکد احد شآه کوا بنی عزیز دن کی بغاوت سے اطبینان بوگیا ا ورائس نے ایک زبردست فوج بوشنگ سے ذیر کرنے کو رواز کی جس نے با دشاہ الوہ کو دھاد واپس جانے برجمبو رکبا۔ اس نستے کی یا دگا رئین احمد شآه نے دریا سے سا برستی سے کنارہ ومشہور مشرق کے کنارہ ومشہور مشرق کا دی اور اسلطنت کہا۔ مشرق با بدکیا جواحر آباد کے نام سے مدتون کک گرات کا دار السلطنت کہا۔ اور حبکی بابت فرشتہ کا دعوم کی جب کہ وہ نہ صرف جند وستان بلکہ ونسال کل دنسیا کا دور حب کے دوہ نہ صرف جند وستان بلکہ ونسیا کا سب سے زیادہ خوصورت شہرہے۔

ستے ہی دھاد کی طرف واپس ہوا۔ اور یہ گجرات کے مقابلین ایس کی تیسری شکست بھی۔

گرانی فوج کا دومراحصه جریج کی طرف سے گیا تفائس نے باغیولو زیر کیالیکن دشمنون کا سردارشیر الک نام راجه گرزآ رکے قلعہ میں نبا ه گزین موا- احد شاه کو گرزار کا حصار دیکھنے کا شوق تفا

ہان کے حکم انون نے کبھی سلمانوں کی اطاعت نہیں کی تھی شیر کر کی بناہ دہمی کا بہا نہ کئیریا دشاہ نے گڑا دیر حکہ کردیا۔ راجہ کوشکست ہم کئی اور وہ جو آگر کھ میں چھور ہوا۔ بادشاہ نے اب بھی بچھپا نہ حجو طرا تو حاصرہ کی تختیون سے حاجز آکر راجہ نے خراج دینا قبول کیا اور اس طرح گرنا رکا۔ راجہ کہا یا رسطیع سے اللہ ہوا۔

تصرو**ن** دیکھ کرسلطان ہونشگ کو فتح گرات کے لیے بلایا ۔اورالیسے ہوشیا<sup>ر</sup> را ہمراسکی برایت کے لیے بھیجے کہ مالوہ کی فوج پہلا ک دسط گرات مین واخل مبوجائے اوراحد شآ ہ کوخبر بھی ہنو سلطان کو تین بارگجرات سے زک بل کی تھی اپنی رسوائی و ورکرنے کے لیے وہ فوراً حکد کرنے کے لیے تيار مولكيا - اورطاع مره مين جوعقى باراس مها پيصوبه برحيط هاي كردى -ا مکے رہنا دُن کی چالا کی سے ایسا چُپ جَابٍ گِرات میں آیا کجب <u>احرشا</u> سن بزاده الوه كوسلطان بورسے بعكا كرمطين بوا تو دفتاً خرطي كه بوشنگ مراس تک بہورنج گیا ہے اورسارا ملک خطرہ مین ہے یلبند تہت او<sup>شاہ</sup> نے ایک منٹ کے لیے بھی میں دمیش نڈکیا اور با وجو دسخت بارش کے الیسی تیزی سے ڈبل کو ج کرنا ہوا اپنے دار اسلطنت کے قریب تک والبين آياكه بوشنگ حيرت بين روگيا - سلطان ف ايني اشخت دي را جا دُن كوبهت مجر فرا عبلاكها اورا حدشاً وكيكون وتقام كى خرنه طنف كا أن كو دمه دار قرار ديا مگر گجرات كى پورى فوجى فوت سے مقابله كى طات نه کقی اس لیے ان فتنها نگیز راجا ون کوانکی شمت پر چھیوٹر کر ایوسی ا و ر ا كا مى كاسهرا با نده كر الوه كي طوت بسيا جوا-

اب احدثاً ہسلطان ہونشگ کی متوا تر مرعهد بون سے عاجر آگیا تھا نوج کو تصورا آرام دینے کے بعدائس نے مالوہ پر دھاداکر دیا اورا وجبی

قریب بنیرکسی قابل ذکرمزاحت کے بہونج گیا بکلیآ وا کے محفوظ تقام سلطان ہوننگ اپنی فوج لیے بڑا تھا۔ اورلشکر کے گردھا طت کم بيے خاردارجھاڑیا ن لگار کھی تھیں احدیثا ہنے اِن کا نٹون کی پرواندکر فوراً حاركرديا - اقبال أسك ساخه تقار بكرات كا ايك الخصست بوكر شمن کی لا بن مین گفس گیا ا دراُس نے کا نٹون کو کیل کرحلہ ور دستہ کے لیے راستهصا ف كرديا يخباك كے آغازى مين غزنى خان شهزاد كالوه ايك ترسے مجردح ہوا ا درا سکے زخمی ہونے سے مالوہ والون میں کھلیلی محی ایک منط کی نفلت بین لڑائی کا یا نسلیٹ گیا الوہ کی فوج کوسخت ہرمیت ہوئی۔ اورسلطان ہوشنگ گرات کے لشکرسے پانجوین دفتہکست پاکم ما ذو وی طروت بھا گا۔ گرا تیون نے نا کچہ تک اُس کا تعا قب کیا۔ ہوٹنگا مانط و کے فلعہ میں بنیا ہ گزین ہوا۔ا وراس حصار کا فتح کرنا دشوار مجھ کرا<del> حمد آ</del>ہ نے دھار کی طرف کو ج کیا۔ و ہان سے اوجین جانے کا ارادہ تھا گر سِسا شروع ہوگئی اور شیران سلطنت نے مالوہ کی فتح سال آیندہ کک ملتوی ر کھنے کی صلاح دی۔ احدثنا ہ آغاز سراے چرمین گجرات واپس آگیا گرسال ختم مونے سے بہلے ہی اُس نے دوبارہ حلد کیا اور سکطان نے مرافعت كى توت ندوكه كراين وكيل بام صلى ليكرا حرشاً وكياس بين اور : نزدانه د کرعا جزی سے صلح کی-

۔ گجرات سے لشکرین اعتبون کی کثرت تھی اورسلطان کے یاس اعتمام بت · کم تے۔ ہوشک نے متعد دبار گرات سے لو کر دیکھا کہ ما تھی سیدان جنگ مین بہت کام دیتے ہین اور گرات سے کلتہ برکلہ الطف کے لیے اکتبو مکی ایک تیرتعدا دالوه کے نشکرین مونا صردری ہے۔ لہذااس نے گوا ت سے دکر صلح کرلی تاکہ وقت فرصت میں شرقی علا تون سے اعلی ہیا گیا کیے عالین إورا كنده لوا في مين أن تام شرمندگيون كاسوا وصنه كيا عاسي جو يائخ بارتجات سعمقا بمكرف ين ماصل مولى تقين غرص كرات كى سرعدسي مطرئ بوكرسلطان في مشرق كى طرت أنكوا كلها في ا ورقلعه كرلا يريح برارك الكسين دا قع تقا حله كرديا و والح را زسكوراك يحاس بزارا وي ليكرمقا لمديرا ما ايك خوزيز حباك كيسد الوه والون كو نغتم بوني - راجرشل بوا - جورائشي إعتى اور راجه كاخزانه ارشا کے تعترف میں آیا۔ نرسنگھ دا سے کا ارط کا کرایا سے فرار ہوکر دوسرے قلعہ پین چیبا گرد بان بھی اُمن کی صورت نه دیکھی سلطان مالوه کا باجگذا ر بنگيا- أ در ہوشنگا ال غنيمت كيكراند و دايس آيا-اس فتح نے سلطان کے مشرقی علا قول میں دھاک بھفادی مال غینریت کے انبار نے دارسلطنت کود دلیمنید بنا دیا اورعلما ، وقت نے اس جنگ کوجها دا ورسلطان کوغازی کھک ہوشنگ کی ہردلعزیزی مین جارجا نرلکا دیے۔

سلطان کا بچا زاد بھا کا کام منیت جوا بتدا میں ہوشگ کے آتکا کا سلطنت کا ذریعہ ہوا تھا اسوفت کا ریاست مالوہ کا دست و با زوتھا۔
اس کا قبال مندلو کا ماک تموج بیکی صورت سے لبنداختری کے آثا ر ہو میرا تھے سلطان کو بہت عزیز تھا سلام جو مین اس لوک کوخطا ب فائی عنایت ہوا اور یہ فران صا در جوا کہ آئندہ سے یہ لوگا لوا ائی بن ہم کا ب را کورسا کا باب دار السلطنت مین رکز امور مملکت کونجا کا دیا کہ بین میرکا ب را کورسا کی فتح بین یہ شریک تھا۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ راجہ کے دیا جسک منا بہ مین ہوشنگ کی ہتم بالشان کا میابی اسی! اقبال کے مین قدم کا شرہ تھی۔ در نہ اس سے بہلے کسی اوا کی مین سلطان ما لوہ کوالیسی ناموری عاصل ہوئی کھی۔

کرلاکی فتح نے سلطان کی ہت بطیعادی اور مصلات میں اُس نے ایک ایس کے بین اُس نے ایک ایس کے بین ایک ایس کے بین ایک ایس کا رروائی کی جبکی نظیر ہندوستان کی تا ریخ بین اور افت کرناشکل ہے۔

الوه سے ببیبیون مزل دورا وٹرلیسہ کے خبگل مین ہا تقیون کی افراط تقی اور شہور تھا کہ جاج گرے راجہ سے بہترکسی الی ملک کی سرکار ہیں تھی نہیں ہیں - ہوشنگ ایک ہزار شخب سوار ون کو ہمراہ لیکرسو داگردن سے سلے جاج گر اوٹریہ کا دار کائوت تھا۔ اب برایک تصبہ ہے اوراً سکوجاج بور کہتے ہیں ۱۰

بھیس مین اس را جہسے { تھی خر رکرنے گیا نینتلف صمون کے گھوڑ ۔ اوربيق قيمت اجناس تحارت ساته ليكريه معنوعي تاجرون كي حاعت ا وطرىسىيە بېيونخى - دستورىكے مطابق نو وار دسو داگرىكے آمدكى اطلاع را جركو بيونيان كُني أورسركارس حكم مواكه امسباب كالماخطه راجه بنات خاص كريگا او رجوا جناس سيند بون گي انكي نيمت يا تونقدادا كي حائيگي إسعاف من الحتی دیے جا دینگے۔ ملاحظہ کے لیے ایک دن مقرمواا درمینہ قب يراساب تحارت ديين يريهيلا ياكيا - اتفاق سے آسان برابر عيا يا جواتها سلطان نے الازان ریاست سے کما کراساب سایدین رکھا جائے كيونكه بإنى برساتويه بين قيمت سايان خراب موحإ ليكا نوكرون سفر ندانا ورصر بورے كر بجب كا جارا خاجناس كا الاخطه ندفرالين کل مساب سر مرجع زمین پر مجمعیا رہے اور مھوطرے زمین کسے موے صعت برصف کھوے رہیں۔ خدا خدا کرکے مماراج کی سواری آئی ال اسبوقت ایک پُرشورا ندهی حلینا شروع او ای حاوس کے اعتی گرار کیے اور ملطان كااسباب ياال كرادالا- بوشنگ ييكى بى سىغىمىدىن تقا اب قمیتی اجناس کی با الی نے دنیا اسکی آنکھ مین سمیاه کردی اُس نے ايني سم اسيون كوهموارون يرح يستنه كاحكر ديا-اوربنيرغور وفكركي مهير رابدا دراً سك دربار يون يرحله كرديا سعاجيور واسله سوداً أرون كا

شورست شرومي كيا --

مبر شنگ الیمی را ه مهی مین تقا که اسکومها صره کی خبر ملی ا درانس نے لیملے توگرلا کے با حگذا درا حبہ سے دارالر باسٹ کی خافت کے لیے نوج ما بكى يُفر صلحت وقت دي*كهار راج كو گفتا ركر ليا او رفلعه كرلا كو دا را*لا<sup>لا</sup> بناكراينا فوجى دسته ومان شعين كياتاكه ما مطود شمنون كي نصرف اين أحا تواس قلعه بين بناه رل كے ابنى شبت اسطح مضبوط كرك وه مانطوكى طرف برها ورحنوبی مهاطک سے رجوارہ بور کا در وازہ شہورہ) جدهم عاصرين كي عبيت كم تقى قلعه بين حال موار ما نظ و کا نام ان اوراق مین کئی بارآهیجاہے مناسب معلوم ہوا ہے کہ اس مقام برقلعہ ما نیڑ و کا کچھر مذکرہ کیا جائے جوکسی قت ُ دنیا کے عی سُبات مین شارکیا جا تا تھا اوراً حباک اُسکی ظلمت دشوکت کے ساننے برے برے ماہرین صنائع قدر برت ایم خم کرتے ہیں۔ بیولعہ بہا وکی ایک جوٹی براٹھارہ کوس کے دائرہ بین بنا تھا سلطان ہوشنگ غوری نے جبكه وه صرف العن خان تقاا ودايني باپ سے آزر ده جوکردها دسے مُدا بهواتها استلکعه کی مرمت کرانی تھی اوراً سکے استحکا مات مین اضا وکیا تھا۔ جب د کا لطان موا تواس نے اُسی کواپنا دارا کاوست قراکیا ا ورائس كا نام ہند دستان كى تا رىخ نين بميشر كے سيے شہور كرديا۔ يعلمه بهت قديم زمانه كابنا ہوا تھا اوراُسكى ابت ايك عجيب قصة شهنشا ہجا تگرنے

ا بنی توزک مین لکھاہے جسکا یہان برنقل کرنا ڈیسے خالی ہب راج كراجيت كعدس بيلي اك راج ح سنكي ديواس الك برطاكم تفا أسوقت بين ايك كاشتكار تبكل كوظها نس تصيلينے كيا جب كھاس ى گھرى كيكرآيا تو ديچها كە كھۇنى كالجھ حصّة زر د ہوگيا ہے كسان كوتعجب ہوا درگھریی ایک بول رکود کھانی ائس بولا رکانام ماندن تھا۔ لولارینے ہیان لیا کی کوئی کا تھیل سونیکا ہوگیا ہے۔اُس نے سُنا تھا کہ نواح کے فنگل مین کسی علیه یا رس تھر ہے جسکے عیونے سے لو ااور تا نیاسونا ہوجا تا' أسكوت ببعوا كم ينكفرني إرس تجرسيمس مونئ ہے و دكسان كوسا قد كميكر اُس مقام برگیا جهان نماشتکارنے گھاس جیلی تقی اورخوبی تقدیرے یا رہی ج أس لو إرسن التقرأكيا-اليتي متي عنس البنه إس ركفنا خطرناك مجعد كوم اسنه دة تجررا جركے نذركيا اوراً س خوش قسمت راجه نے اس كلسمي تعذب به ا فراط سو نا بنایا اور مبیثها رد دلت اینے خزا نه مین حمیم کی عیررا جرنے استلعه کیتمیشروع کی جواره برسس کی طویل مرت مین کمیل کوبهونجا ا در ا در ما ندن لو مآر کی یا زگارمین ما ماط و گرطه اسکا نام رکھا گیار حب <del>بے سنگھ دیو</del> غوبعیش وعشرت کردی اوراُس کا دل دنیا سے سرد موا تواُس نے نرباکے کنا رہے بریمنو **ن کوجی کیا** اورایٹی لا تعدا دد ولت اُن کے درمیا تقسیم کرد جن برتمن كا دهسب سے زیا دہ تنقد تقا اُسكو پارسس تیم عنابت كيا گمر

اس قبطته کا مجفوط کیج شهنشاه جهانگیری گردن برب کسیل سیکلام نهین که بینیار دولت اس قلعه کی تعمیرین سزن بهویی بوگی- اوراگر باره بین کی مرت مین پیکمل بوگیا تو تھینا جا ہینے کہ جلد مجدا!!

اس قلعہ کے گرد بجائے خند ق سے قدر نی وا دیان ہیں اوران بی بعض اسقد رعیق ہیں کا ان کو عبور کرتے قلعہ بہتھ کرنا انسانی طاقت سے الم بہتے ۔ قلعہ سکے اندر اپنی اور جارہ کی افراط ہے ۔ زراع عت کے لیے بھی حکم ہے ۔ وائرہ اتنا طول ہے کہ کسی دشمن کو ہرط قت سلسلہ برمزنا توسی حکم ہے۔ وائرہ اتنا طول ہے کہ کسی دشمن کو ہرط قت سلسلہ برمزنا توسی حکم ہے۔ وائرہ اتنا طول ہے کہ کسی دشمن کو ہرط قت سلسلہ برمزنا توسی حکم ہے۔ وائرہ اتنا طول ہے کہ کسی دشمن کو ہرط قت سلسلہ برمزنا توسی حکم ہے۔ وائرہ اتنا طول ہے کہ کسی دشمن کو ہرط قت سلسلہ برمزنا

جوب کی طرف قلعه کاراسته اسقدرنا مجوارا ور دُرها لو هے که سوارا سیر چل نه بین سکتا را یک طرف دشمن کی فوج کا طرف الی جائے تو دوسسری میں آغاز بن بسلسله ملازست الوہ آئے میں میں صدی کے آغاز بن بسلسله ملازست الوہ آئے میں ایک نفشہ تیا رکیا تھا جس سے اندوگڈھ کی دست کا اندازہ ملتا ہے ۔ اُن کی یا دواشت الوہ "مطبوعیت کے اندازہ امنی کی تقییم باطعے تھی :۔ (بقیہ حاسشیصنی میں بردیجینے)

لال باغ مشابي إرهإذادين رانالي آبا دمی

<u>سارتگیورکی طرف بڑھااور ہا دشاہ گوات سے پہلے سارنگیور بہوتخ</u> اُس نے ایک خطرعا کمر گجرات کو لکھا کرمسکما نون کا خون ہم د د**نون ک**ی المنالهترب كرجارك آليسين للح بوطال س جاکیر. او ریرے سفیرآپ کی خدست بین حا صربو کرشرا لظ لمحمِيش كرشك تاكه النَّذه كي كي سلسلاجنگ نقطع بوجائ احرت ہ پریہ دا دُن جل گیا۔ اُس نے اطا بی ملتوی کی ملکہ شمر کے مک میں جواحتیا طامنی حفاظت کے لیے کرنا حاس<sup>یے ا</sup>س سے بھی غافل مو*گیا س*لطان نے اس غفلت سے فائد ہ اٹھا کریم ارتح م است یکو گرات مے لشکر ریشب خون ہا را ور گوا تیون کی کثیر تعدا دبنیرسی مقا بلہ کے قب ہوگئی ۔ احریث و کے ڈیرہ براجیوتون کامیرہ تھا لیکن الوہ والے شاہی خيمة ك يهويخ سكِّے اور قريب قريب كل راجيوت محافظ اپنير آ قا برفلاہوكئے البها ورن كافون دائسكان نهين كيا ليني أن كالآقاد ولنست موقع بإكردات كي تا دیکی بین فرا ر ہوگیا اورکیب سے اہرا یک حکیہ طلمرکرا پنے سنتشر سیا ہیون کو جمع كرنے ليگا۔ صبح بك اُسكے ساتھ بھرجا نبازون كى جاعت اكھٹا ہوگئی ادراً مفین سرفروشون کی مروسے اُس نے مالویون برحکر دیا۔ وشک نے بہت بها دری وکھائی اور بڑی جوا نردی سے لاا۔ سلطان اوراحد د د نون زخمی بوسے لیکن پوشنگ کی قسمت میں بگرات پرغلبہ نہ تھا ۔اس

جنگ مین بھی لطان ہی کوشکست ہوئی اور برعهدی کا تمرہ لماسلطا نے سازگبور کے قلعہ بین بنا ہی۔ احد شنا ہ کو اپنا کل مال واپسس مگیا۔ اور اسکے علا وہ لطان ہوشک کے ۲۰ م بھی بھی اُسکے تبضین آئے جنبین سے سات ہاتھی جاج گرکے تھے اور اُن برشا ہی خزا نہ

إسغيرمتوقع فتح كے بعدا حرشا ہے گرات كى طرف كسالى سٹروع کی ا ورسلطان نے ایس واپسی کواپنی کا سیا بی مجھکرگوا تی کشکرکے نیکھلے مصه كوستا ناخردع كيا- احمدتناه مجبور بوكردوا ده مقالمه بزآكا ورسنور پوسلطان شکست دنی الومکے جار لی نیج ہزار آ دی اس لوانی بین کام آسلے ا وراحرشاه مظفر دسصورا بنی سرحد تک بهوینج کیا بسلطان روشنگ مآبلام والسي كيا اورا بني شكست خورده فوج كي أراسكي مين مصروت موا-حب فوجی توت کے سنجلی توسلطان نے گنگرون کا تلعم فتح کرکے گوالیا کا تا صره شروع کردیا ایک بهیندی عاصره کے بعد معلوم موا كرسيدمبارك بن ستينضرخان بادشاه دلى داجه كوالياركي مردكے ليے ارب توسلطان نے اپنی فوج گوالیار کے سامنے سے سال اُن اورسید مقا بمرك و وصوليورك كيا بريدرورك نامه وبايم ك ببيلطان مالوه اور باوشاه دنبي بين صلح بوگني- مرا يا دخصت كاشا دله وااور فراقين

اپنی اپنی ملکون کو واپس ہوئے۔

کیا۔ بہان کا قلعد ارسلطان کا است تھا۔ اوشاہ آلوہ اپنی باجگذار کی مدکو دو وار دکنیون نے اسکی آ مرسئکر محاصرہ کھا لیا ا درا پنی باجگذار کی مدکو دو وار دکنیون نے اسکی آ مرسئکر محاصرہ کھا لیا ا درا پنی ملک کی طون ب باہونے لگے۔ آلوہ والون نے تعاقب کیا آیک کھمان ارائی کی طون ب باہونے لگے۔ آلوہ والون نے تعاقب کیا آیک کھمان ارائی ہوئی ماری اسکان اور الطانی کوزک کی ۔ اسکی فرج بے تربیبی سے بھاگی تیا جھاری ان کا کو ایک کھاری کے باتھ آئے۔ با دشاہ ابنی جان کیا کہا کہ الوہ کی طون فرار ہوا لیکن بھر نی نے سلطان کو آخر و ہونچوا دیا۔

علامت مقالی کو آخر و ہونچوا دیا۔

علامت مقالی کو آخر و ہونچوا دیا۔

علامان کو کئی برس کا اس شکست کا صدر مدر ہا و رتبین سال کا سلطان کو گئی برس کا اس شکست کا صدر مدر ہا و رتبین سال کا کہی ہوں دادوری کھ

سلطان دری برس بات اس مست و هم می اس کا جوش دلاوری بجر به بیجان مین آیا اب نه گجرات سے ارفیے کا دم تھا نه دکن سے بر سر سجار ہونگا یا را لهذا شال کی طرف کا آبی کا قلعہ فتح کرنے جلا ۔ میة قلعہ اُسوقت تک یا د شاہ دہلی کے ماتحت تھا اور بہان کا سردار عبدالقا درتا م خہنشاہ ہل کا با حگذار تھا۔ سورا تفاق سے جبوقت ہونشگ نے اس قلعہ کی شیخر کا با حگذار تھا۔ سورا تفاق سے جبوقت ہونشگ نے اس قلعہ کی شیخر قلعه پرتصرف کرنے کا خیال آیا۔ دونون بادشاہ اپنی اپنی فوجین کسیکر کا لیبی فتح کرنے جلے اور جب قام تعدی کے ویب بہونچے توایک کو دوسرے کی نیت معلوم ہوئی راب قلعہ پر حکار کرنے سے سہلے آبس بین بزو ترشیر تصنیب کی نیت معلوم ہوئی ا ۔ امدا آلوہ اور جو نبول کے لشکرایک دوسرے کے ساتھ خیر زن ہوئے گائی کی ان بین سے خیر زن ہوے کا تی رکھتی ہے۔
کونی کا تیبی کے فتح کرنے کا حق رکھتی ہے۔

قبل اسکے کہ یہ دونوں خبگی یا دشاہ لڑائی شروع کوئن آبراہیم شرنی کوئیر می کرئید مساول یا دشاہ دہی نے دار اسلطنت جو نبور برحکہ کردیا ہے اور گھر کی خیرمنانا کا آبی کے فتح کرنے سے زیادہ مزوری تھا آبراہیم فوراً جو نبور جالاً یا اور سلطان آسانی سے کا آبی پرقابض ہوگیا ہساجہ میں سلطان آلوہ کا خطبہ بڑھاگیا۔ اور عبدالقا در آلوہ کا انتخت بن گیا۔ میں سلطان آلوہ کا خطبہ بڑھاگیا۔ اور عبدالقا در آلوہ کا انتخت بن گیا۔ میں سلطان آلوہ کا خطبہ بڑھاگیا۔ اور اس بنایا ہے اور دہان سے مالوہ کے مقام برا بنا کمجا اور اس بنایا ہے اور دہان سے مالوہ کے علاقہ برجھا ہے ماریتے ہیں سلطان ان وان ٹواکو کوئن کوئن اور این اور کوئی ہمیں۔ کوئیاہ کرتا جو ان انٹروا انٹروا یا۔

گوزد واڑر کے راجا دُن کو معلوب کرنے کے لیے نر براکے کنا رہے سلطان نے ایک شہر آبا دکیا تھا جو آج تک ہوشنگ آبا دیے نام سے

فشكار من مُسكحة تاج سے لعل برخشانی گرگیا ا ورتسیر لے دن ایک لمطاد، كار خدست بين حا فركي. إدشاه نحاطب موكركها كها دشاه فيرو رتغلق كولجهي بيي قصته بيش آيا عقاء أسكي موت سے حیندر دربیلے شکا رہیں اُس کا بھی ایک لعل گمر توگیا تھا او رحبر ارمثنا دفرا يائفا كداس لعل كأكم موكرواليه . تيا ررمهٰا چا ہيے جبكه سباعل وجوا سرحين جائينگے او رتمام لوازم شاہمجیولگ ی<sub>که و</sub>تنها اُس م*لک کی طرف کوچ کرنا ہو گا جسکا حال کھوم* اس قصير كوبهان كرك سلطان افسرده موكيا اوركيف لكا كرميري موت بهي یں اگئی ہے اور میروا تعدیمری بیداری کے لیے غیب کااشارہے۔ اراكير سلطنت نے عرض كى كە فيرۇرتغلق كالعل نوڭے برس كى عمريين ك ہوا تھااورحضوراکھی حوان ہن ۔انسی بیرفالی کا گما ن<sup>ک</sup> سلطان نے جواب دیا کہا نفا س عمرتن کمٹی مبیٹی پنہیں ہوسکتی ج برابر بوتا ہے تو د ہ جوان اور بوراھ کین امتیاز نہین کرتا۔ فداکی قدر اُ!

اس دا قعہ کے چند ہی روز بعبر سلطان کوم ضلسل بول شروع ہوا اور بیاری کو اس قدر شدت ہوئی کہ بادشا ہشسست و برخاست کے نا قابل ہوگیا -

میں مون کو است داد ہو اا ورسلطان کو زندگی سے مایوسی ہولی تواکو ایک کھولا ہوا خوالی یا دایا جہین اُسکو خبر دی گئی تھی کر" تیر سے بعد رحکو تیر سے فرزندوں کو نہیں ہو ہے گئی"اُسٹے اپنے بڑے بیٹے غزنی طان کو ولیجہ د مقرد کیا اورائس کا باتھ کچو کر دز براہ طانت محود طان کے باتھ میں دیا اور تخت و تاج کی حفاظت کا دز برکو داسہ دار بنایا سلطان محود خان کی جوس کرے گا مندی سے آگاہ تھا اورائس کوشک تھا کہ بیکسی دن تاج کی ہوس کرے گا

تاکرغز فی خان کی ولیعهدی مین کوئی رضه اندازی ہو۔

سلطان ہوشنگ کے سات بیٹے اور تین بیٹیان تھیں عِنا ای ساخان فقی خان اور بیست خان ایک مان سے تھے اور ان تینون مین اہم انطاق واسخا دھا بقیہ جاربیٹے اعرخان عرخان ابو اسحاق اور زغز فی خان ایا جہ انگا اگری بنا ہے ہوے تھے غز فی خان سب سے بڑا تھا۔ لهذا احمد خان عمراور ابو اسحاق ہرما ملہ مین اُس کا ادب و کاظ کرنے تھے سیر دونوں بارشیان ایک دوسرے کی خالفت بین جو اتو ٹوٹولکا یاکرتی تھیں سرداران سلطنت میں سے چھوٹی خان کے۔ ملک مغیث اور میں میں سے چھوٹی خان کے۔ ملک مغیث اور میں میں سے کھوٹی ن خان کے۔ ملک مغیث اور میں میں سے کھوٹی ن خان دونوں کی ہی کوئٹ ش کیا کرتے تھے۔ میں دونوں کی ہی کوئٹ ش کیا کرتے تھے۔ میں دونوں کی ہی کوئٹ ش کیا کرتے تھے۔ اور کھوٹی ن خان کے۔ ملک مغیث اور اس کا بیٹا جمود خان دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کی کوئٹ ش کیا کرتے تھے۔

جب بیٹون کی نخالفت کی شکاریت سلطان کے گوش گذار ہوتی تھی تو محود خان سلطان کو راصنی کرنے کی کوشسش کرتا تھا اور بادشاہ کی زبان ہر شعد وبار ببفقره آیا تھا تِکرمحودخان لیافت آن دارد که ولیعهدمن باستهٔ فكم فيست عاجزي بيعض كراتها كشهزادون كعردرا زمو بالوكون كا كام سوار فدستكذارى كے كھ فهين ب غرص بديا رطيان عصر سے آبیمین خفید اروالیان کررہی تھین کالیں سے دالیں کے وقت عزنی خان ادر عَنْها نَ خَانِ مِن كُلُولُولُلُو جُنَّاكُ مُولِّئِي عَنْهَا نَ خَانِ سُعِيْكُمُ اتْ بِداد بِي آجُ برے بھانی کی شان میں استعال کیے اور مشت دلکہ " کم نوبت بود تحی جب عثمان ابنی بوتونی پرنا دم بواتوغضب لطانی کے خوت سے لشکرسے چلا گیا۔اورعلم بغا وت بلند کرنے کی تدبیرین کرنے لگا ربڑی حکمت علی سے مکتب نے اُسکو دائیں 'لا یا گرسلطان کا غصَّہ تیز ہو جیجا تھا۔ اوجین کے معتبام بر بيونجكرومس سني عثمان خاخ خان اور بهيب خان كوبهت زجرو توبيخ كي اوران کو قب دکرکے مانط و تھیجدیا۔ اُسوقت سے یہ تیبون شہزا دے حرات میں تھے یہان تک کہ سلطال ہوشنگ آبا دمین ہیار ہوا ورزندگی سے ما پوس ہوکراٹس نے غزنی خان کو دا رہے تاج وتحنت نا مزدکیا مجو دخان نے سلطان سے سفارش کی کرعتمان اورا سکے بھائی قیدسے تھپوار دیے جاین ا و رأ**ن کو جاگ**رین عطا کردی جالمین تا که ولی عهد کی ریاست و ا مارت مین .

اِن شہزا دون کے رفقا کوئی نساد بریا نہ کرین ۔ باد شاہ ای<sup>ر</sup> وہو<mark>کی</mark> معلوم ہنین کراُن کوصبس سے راکڑتا یا خکرتا گرخفیہ نوٹسون نے غزنی خال کو خرکر دی که وزیرنے تھوٹے تنزا دون کی سفارش سلطان سے کی سے اُس نے محود خان کوائے پاس کلا یا آور تحریز بین کی کہ عثمان خان سے کھی و فا دا رمی کا حلف لیا جائے <u>مجود خات نے منظور کیا</u> اُ دھر<del>عثما اخا</del>کے طرفدار دن نے محود خان کو گھیزائشروع کیا کہ بھیوٹا شہزا دہ غزنی خان سے ربا ده جوان شالسة اورقابل ب. الوه كى ولعبدى اسى كوملنا جاسي-محود خان كوادر بري ده صارحتى ده جأنتا تقا كه عِنها ل غزني خان سے زیاده قابل ب اوراً سکے ایام سلطنت میں محمود کوانیے منصوب پورے کڑا وشوار ہوجائینگے۔ اُسکوا یک مقدس بزرگ نے سلطنت مآلوہ کی بشارت دی تھی اور وہ تھیین رکھتا تھا کہ ان تھا ایکون کے باہمی نفاق سے تخت والج ك كتية بين كرهفرة شيخ الاسلام خليفه شاه راج قتال خبكا زاد دوم اوجورا ورخوا بكاه ما مرّو سفرعها زكوجاتے ببوے ما پیلودیون اول بوئ - اُسوقت سلطان بوشنگ طورتی سررآ رائے تقاا دُرْأُس كامچيا زاديها لي لكب خيست نصف ارت سولزواز تقاله و زمر كا نوعم لرط كا للب محمود فقيرد و ا دِر در دِينِ رَبِينَ تَعَا خِضرَتَ شِيخ كَي الأرمتُ مِن طَ خَرَ والْكَمانَا سَاسَتُهُ رَكُما كُيا آتِ مُواترَجا رَ لقے بحو دخان نُسکُرُغهٰ مین نیے اور فرما یا کرصوبۂ الوہ کی جُهنشا ہی تیری ہیان تیری دیگرینن فرزن<sup>و</sup>ن تک رہنگی عمو دخان نے شکریہ اداکریتے عرض کی کرسفریج سے معا ودے بھی اسی استہ سے ذا في جاسط يا ب في بالتاس قبول كى اور حبوقت سلطان محود كا خورش فرا زورا في نصعت انها بريفا الشرنشريف لاست جيسا آسك بيان بوكار كلزارا براريمين سوم منزكره ستني الاسلام ١١ آخری را سکو بلیگا - لهندا کیک کمزور شهزاده کا مسند برنظها نا قرین صلحت ب اس نے جواب دیا کم سلطان نے غزنی خان کو ولیجہ ایر قرمکیا ہے ادر فران شاہی بین ما خلت کی اسکومجال نہیں -

عَمَان خَان كا ايك طرفدا رظفرخان امشابي كميس سع بها كا تاكمعُمان خان کوان وا قعات سے مطلع کرے غزنی خان نے شاہی گارڈو کے یجا س سوا نظفرخان کے گرفتا رکر نیکو بھیجنا جا ہے۔ گا رد کا سردا رعثمان خان کی ارٹی میں تفائس نے فران شاہی کے بنیر کا رد کے محمولات دنيے سے انكاركيا اوراتنا شور دغل ما ياكہ بيار اوشاً ه نيندسے بياله ہوگیا اور پیٹ خکر کہ غزنی خان نے باپ کی دندگی ہی مین شاہی گا روبر حكم حلانا شروع كرديا ہے بيٹے سے بيزار موكبا ادر تيرد كما ن منگا كرسم كھائى ليوه غزني خان كوتتل كربيكا يشهزا دهارس خبرسے بهبت خوفز ده بهوا ا لنگرون كى طرب بها كا جوكب سے تبن سزل تھا۔محمودخان نے مجھا مجا أسكود إب لا يا كيونكه با دشاه مرض كي شدت سے قريب قريب برطس تھا عِنْمَا نِ خَانِ کے طرفدا رون کا بلّہ زبردِست ہوگیا اوراُ کھون سنے إ دشاه كوغفلت وكمز ورى كى حالت بين مَا يَهْ وليحا سْكِي تجويز كَيْ الكرو لان بونخ عثمان قیدسے آزادکیا جائے۔اگر حیفزنی خان وایس آیامیکن مهان اراکین سلطنت کی سازش کینته پوچکی کتی-د دسرے بیج کوا مفوق

ادٹ ہ کوج بالکل بہیوش تھا پالکی برسوار کیا اور مانظ وکی طرف کوچ طراع کردیا۔ محودخان اورغزی خالن نے پالکی کو والیس لاناحب ہا تو سردارون نے جواب دیا کہ ادشا ہ نے مانظ و کے کوچ کا حکم دیا تھا اور اس ادشاد کی تعمیل ہم مرز فرض ہے۔

تعنا وقدرک دخیری آنوه کی مطانت بحود خان کے نام کھی کا گئی اس کے تام کھی کی اس کے تام کھی کی اس کے تام کھی کی اس کے تعوول ہی داستہ کے کہ بعد سلطان ہو شنگ غوری کا انتقال ہوگیا یہ محود خان نے ایس جگر بارگا ہ سلطانی نصب کرائی اور تجریز داخین میں مصروف ہوا غزنی خان کی وسیعدی کا علان ہو ہی جگا تھا در پر سے سردادان ریاست کوئی گیا اور کہا کی جس شخص کوغزنی شنان کی موست کوئی ہے اور جوسلطان مرحوم کی ویک کا میں کا دار ایس ہو شکر سے صرا ہوجائے اور جوسلطان مرحوم کی ویک کا میں کا در ایس کی خود درونے لگا۔ ارکین کا میں کہا ہو کہا تھے دیکی تھے و درونے لگا۔ ارکین دہارہ کی ہوئی خان کے کہا در کی سیب نے غزنی خان کے مقد دیکی سیب نے غزنی خان کے مقد کی سیب نے غزنی خان کے مقد کی دیا ہے۔ سیب نے غزنی خان کے مقد کا در ایس کی میں کا در کیا ہے۔ سیب نے غزنی خان کے مقد کی دیا ہے۔ سیب نے غزنی خان کی میں کا در ایس کی میں کی دیا ہے۔ سیب نے خزنی خان کے مقد کی دیا ہے۔ سیب دیا دورائسکی سلسلنت کو تسلیم کر لیا۔

مران پردسر دیا اوراسی مست و سیم رسیات فرخت کا بیان ہے کہ اراکین سلطنت ہوشک کی لاش انظ دلے گئے ادروان ۹، ذی الحجہ کو فاک کے سپردکی ۔ لیکن زیادہ ہی سیح ر دایت ہے کہ الکن شریسلے ہوشک آبا دمین دفن کی گئی اور مجد کو حب انظ و مین ایک عالبنان تعروسلطان کے لیے تیار ہوگیا توانس کی فشش جد موشنگ آبادین المالية كسبوتنك آبادين لوك أس مقام سے واقعت تھے جان سلطان کی لاش امانتاً سپردزمین کی گئی تھی سلطان کا خوبصورت سلین مقبره اسوقت بك ما ناويين سموم حوادث سي مخوظ ب اورقابل دبيب قطعهٔ زیل مخبر*س*ال و فات ہے۔ سوے دارالبقایون کردا ہنگ شروالامت درسلطان بوشنگ بربرسسيرم زباتف سال تاريخ نراآ رنسا بزدهاه بوشك ڈسٹ تہنے سال وفات مثش پھ لکھا ہے اور *تاکیج و* فات " آہشاہ بدشك فأند درج كى ب- والتداعم بالصواب -اگردلا ورخان کی جها رساله سلطنت نشاری حاسئے تو بوشنگ غوری الوه كالهيلا خود مختار بإ ديثا ه تقا-اُس نے تيس سال سلطنت كي اور ا بنی سمّت اورا ولو العزمي سے المروكانام مندوستان من روش كرديا أس كالبيشتر وقت ميدان حبنك مين صرف بوا اورمتعد دارطا أبون مين اسكو فنكست مونى ليكن مراكب مزيت النده جناك كے ليے اسكوستعدكرتى تقى ادراً سِنكَ بِالْ السِنقَالِ كُولِنزِشْ بَهُوتِي تَقَى 'اگروه ابني سارى قوست.

-بندملکھنڈ کی ستے میں صرف کرتا او یکجرات سے روزنٹی لطانی نہ مول لیا کرتا

توما لدہ کا بہترین! دشاہ شمارکیا جاتا۔ اٹس نے برعهد مان کرکے اپنے ملک م

نقصان بدینیا یا اور گرات کو بھی کچه عرصہ کے بیے مکی اور قومی خدات بھی الانے سے بازر کھا۔ اسکا جاج گرکا جرت اگر سفوسنی تاریخ بریم بیشہ یا دکا رہ بیگا اور آسکہ فسلیس ہوشنگ کو برعہد کو بین کی بہت نہیں کہ بہت نہیں کی جان ناریخی اور اسکے عدل والصاف کا تراف کا تراف کی تاریخ والے مسلطان ہوشنگ کی ولایت اور کرائیں کے قالی ہیں۔ خاکسا رجامع الاوراق اولیت اور فضلیت کے موتی ایس اولیا اور ان اولیا نہیں۔ اور انسان کی تربت برشار کرتا ہے۔ اولوا لوزم سلطان کی تربت برشار کرتا ہے۔ جان اسے برا در نا نم کہ سس ول اندرجہان آفرین بندو بس

بیسرا باب محدشاه اور دولت غوری کا خانس

غزنی خان اپنے إپ کی موت سے دودن بعد ما بروین کخت سلطنت بربيها يسلطان محدغوري ابنالقب مقركيا اوردار الكؤست كالام شادى آباد ما خط و رکھا خطبہ اور سیکہ جاری ہوا۔اراکین ریاست نے اطاعت کی۔ حاگیرین اورد ظالیت کال ہوہے ۔ الک سغیت کؤمندعالی "خطاب دیکر عهدهٔ وزارت پرېرقرار رکها اورملک محو دجس کې دن شش سے غزنی خان کو رياست نصيب بولئ عمى الميب الامدار كسف سي مرفراز بوار رعايا اللی خوش انتظامی سے خوش تھی اورامیدکرتی تھی کہ یہ نوجوان اسینے برر عالى مقدارسے زياده أن كى فلاح كى كوست شكرے كا مرجان كے چندر وزبعد ہی لطان نے اپنے بھالیون سے سخت برحمی کابرا اوکیا جن سردارون پرعثمان خان کی بارٹی میں شرکب ہونے کاست بہتھا بغیر ی عدالتی کا رروانی کے قتل کیے گئے۔ نظام خان کے طا ن کا دا ما و قسیتی سے اس کا مجیتی کھیا لہذا آ کھیں کا کوالی گئیں اور نظام کے تینون لوکے بولطان کی بیٹی سے تھے انرھے کردیے گئے۔ بیرخبرسٰ شهرین شهور بوئین توعام اراضی میل گئی۔رعایا با دشاہ سے دا تاگ

مونی فختلف مقامات بربامنی کے آثار بورا ہوسے مندوت کے راجيوتون نے مالک محروسه کا ایک حسه تباہ کرنا شروع کیا یسلطان تے بغيث كودسل لائقى اورخلعت ديكررا جيوتون سي الركي اعتجا اورب وہ جلاگیا تو کل نظام سلطنت محمود خان کے اتھ مین دیمرخود علی شی اور ستراب خواری مین صروف ہوگیا بنیرخوا ہون سنے موقع باکرعوض کی کرمحمود کی قوت روز بروز طره ری سبے انرلیٹر ہے کہ وہ سی دن خورسلطنت کا الرعى بنوجائے . بادشا و كھ إلى اوراكب دن محودت ابنا خطوه ظاہر كرو امیرالا مرا ا تبک رو زانه دربار مین حاضر بوتا تھا گریشمنون کے خوف سے ابنی حفاظت کا مجیسا ان تیار رکیتا تفا حب إدشاه نے غازون کا گوش گزار کیا بروا خلر چمود سے سان کیا توامیرالاموانے اپنی بریت ظاہر کی - بادا ایمود کا باتھ کیو کرائنی بوی کے اس سیگیا جو ملک سغیث کی لڑکی اورا میرالامراکی ہین تھی ا وراُسٹے ساسنے من بنيركسي زحث ووفد غدخه كي خودكومها دك مون تسكن ميرى جان كينے كى وہ می مذکرے محود نے جواب دیا کہ اس نے سلطان ہو شنگ کے حضور ان بوتسم کھائیہ اس سے منح دن ہونے کا ارا دہ نہین رکھتا ۔اگر اِ دینا ہ كواكل طرف سے خطرہ ہے تو یہ وقت تنهائ كا ہے وہ الحبى اسكاكام تما سلطان عُذرخواه ہواا و رجا بلوسی کی اِتین کرنے لگا گمراس کے

ا به با مراکو بادشا ه کی موت کی خبر بولی قوا کفون نے نتمزاد ہ سخوبی خریث کو کھونے کے خود نے خود نے خود نے خود نے حکمت علی سے اراکین سلطنت کو اپنے محل میں بلایا ورموقع با کرسب کو گوفتا کرلیا۔ شخرا و اسعود کی بارٹی کمزور ہوگئی ۔ جو قبیر سے نیچے انمین سے بیٹیئر بھاگ گئے گربھن جا نبازون نے کوشش کی کوسلسان ہوشنگ کے مقرمت جو ترمت ہی کا کرستو دے سمر پر رکھا جائے اورائی سلطنت کا مقبرہ سے جیرمت ہی لاکرستو دے سمر پر رکھا جائے اورائی سلطنت کا

فوراً علان کردیا جائے۔ خوش مرتی سے جمود کو خبرل گئی۔ وہ اسیوقت
گھوڑے پر حراحہ کر محلہ اسے سلطانی بین گیا اور دونون شہزادون سود
اور عمرخان کے گونتا رکرنے کی سعی کی صحن بین ٹلوارین گھنج گئین اور شام
تک جنگ کا سلسا ہے ارسی را ۔ اِلاَحْر شہزادون کے جان شارت ست
کھا کر جائے اور محمود کا محل سلطانی پر قبضہ ہوگیا۔ دوسرے دن اُس نے
انسی باب سا کہ اور محمود کا جاس فاصد نصیحے اور سلطنت ما لوہ کا تحت ہے اُس فاصد نصیحے اور سلطنت ما لوہ کا تحت ہے انسان می سے انسی رویا و رکھا کہ حکومت جہانداری
کے لیے جو صفات در کا رہین وہ سب ماک محمود بین موجود ہین المذالب المسلطنت برائسی کو قدم رکھنا جا ہے تیمود تو عنوا ان شاب سے اسدن کا
اسیدوار تھا فوراً سلطنت برقائیش ہوگیا۔

تحدثاً ه ۱۱ر ذی الحبر مرتبی می گونتخت بربیخها اور شوال وسی میمین قبل جوا- اس حساب سے اُس کی مت سلطنت تقریباً سات ماہ ہوتی۔ در دنیا کہ برخوان ایوان عمر دے چندخور دمیم دگفت رئیس

اس عرصہ بین گرات کی مہا یہ الطنت کیا کررہی تھی۔ یہ احوال سلسل دامستان کے لیے اسی جگرش لینا جا ہیئے۔

ہمنے احد شاہ گراتی کو اسوقت چھوٹرا تھا جبکہ وہ مستشرھ بین سلطان ہوشنگ کوشکست دیر گرات کی طرنت ورہیس ہوا۔اس لڑا تی مین احد شاہ کوبا وجود کا میابی کے اتنا نقصان ہونجا تھا کہ وہ کئی سال کوئی جنگی کارروائی نہ کرسکا۔ حب فوجی اضحلال دور جواتو وقع میں اور بی جنگی کارروائی نہ کرسکا۔ حب فوجی اضحلال دور جواتو وقع میں اور بی اس نے ایدر برحلہ کیا۔ دوسرے سال بھر بہت کرکے مقابل ہوا۔ ہا دری کی طون فوار جوگیا۔ دوسرے سال بھر بہت کرکے مقابل ہوا۔ اسکے لوا کے مقابل ہوا۔ اسکے لوا کے نے عاجزی سے مسلح کی الما اور سیدان جنگ بین قتل ہوا۔ اسکے لوا کے دنیا قبول کر لیا۔ دوسال کے ابنی کی اور تین قلو کہ اور احد شا ہے کہ یوفی جا۔ اورا حد شا ہے کہ یوفی جسکی کرکے اس علاقہ کا بہترین قلو ہے کہ ایا دررا جہ کی بہت ایست کردی۔

المرد المرد

اس جزیره کی تسخیر کے لیے حہا زجع سکیے اور سترہ جہازات کابمیٹرہ بناکر سلطنت ہمبنی سے عالم آب پرمقابل ہوا۔ یہ گرآت کی ہمبلی بحری الڑائی مقلی حزیرہ سخر ہوگیا اور دکنی فوج کامسے (اُم مقلی حزبگ بین نقصان ہوالیکن جزیرہ سخر ہوگیا اور دکنی فوج کامسے (اُم

شا ہمینی نبی فوج کی تباہی کا عوض لینے کو بگلا نہ پرحماہ ورہوا جو سورت کے قریب ایک دولت مند شرکا اور ہرطات لوٹ اور القام مقا ارب ایک دولت مند شرکا اور ہرطات لوٹ اور کی منا المرکے لیے بڑھا سیخت لوا ای مولی یون کا رفیقین قبل وخونریزی بین ہرگڑم دے جنگ ناتام مقی کردات ہوگئی یا رکی سے فائدہ اُٹھا کرمشاہ ہونی ابنی بھینی ابنی بھینی نوج لیکر فرار ہوگیا ۔ اور گرات کا ملک کن کے حلون سے محفوظ ہوا۔

منستن هدین احرشا ه نے راجدہ وکر کو رسے گوشا لی دیمرخراج دصول کیا اور را ناچتور کے علاقہ میں داخل ہوکرکو ظرا ور بوزری وغیرہ سے تاوان لیا لیکن کو بی مستقل فتح حاصل کیے بغیر احرآ با دکو والیس گیا۔
حسم می دخلاد نے مارست مالو در ترجہ بن کیا در شوا در مسعود کو مسلطنت محروکا

جب محودخان نے حکومت مالوہ برتصرف کیاا در ٹنمزا دی سعودکو سلطنت محروا رکھا تو ٹنمزاد ہ نے با دشاہ گرانی مدنا گلی اور منظم کے میں احریشا ہ نے اس ارکے کی الماد کے لیے مالوہ برحلہ کرنا اور اُسکو ما ڈو و کے گنت بریجا نالانظم مجھکر مزید تر برس کے بعد جمر اپنی جمسائیب لمامی سلطنت برحریھائی کردی جبکی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ اپنی جمسائیب لمامی سلطنت برحریھائی کردی جبکی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔

## چونھا باب سلطان محمودظی

دوشنبه کے دِن ۲۹ رشوال ۱۳۹۸ هر کوساعت سعیدین محودخان مآلوه كي تحت سلطنت بررون ا فروز بواسلطان محود طلحي لقب اختيار كيار ابنے آقا ولی تعمیت با دشا ہ ہوٹینگ کا تاج سربر رکھا سکر اورخطبہ جا ری ہوا۔ فلعنت وجاگر کی تقشیم ہوئی۔ اراکین در بارخطا بات سے سافراز ہوے مراکت مغيث كو"ا ميرالامرا زيرة الملك خلاصة الما لوعظيم بها يون "خطاب ملاجر رُكْسُ سفيد جواوا زم سلطاني مين شهار بوت يحفي أسكوم حمت بهوي واستك تقيبون ا وربسا ولون كوسونے جاندى كى جِيبن الحقيمين كھنے اورحيب وجلب مين قدم ركع توربسم الله الرحمل الرحيم" به آواز لبند كين كي اجازت ملى علا وان اعزازون کے قل ان وزارت بھی سپر دکیا گیا۔عض سعید فرزندنے شفیق باپ کی عزت و حرمت نین کوئی مهاورتهی نهین کی اوروه قدیم مقولهٔ ثابت کردیا كُرُنندشاخ برميوه مربرزين "\_ ممود نے ہوش بنھا لا توسلطان ہوشنگ کے عدل و آبکرہ جما زاری شهرت تقی- اور عمر کا بینته رحته اُسی اوا لعزم با دشاه کی رفاقت اور خارتگذار مین صریت جدا- وه کم عمر تفا که بزرگان دین نے سلطنت وریاست کی ثباتین

دینا ستروع کین ا وراُسکی تقلمندی ا دُرصلحت داندلینی اس مرتب کی *تقی که* لمطان بوشنگ كاسا جها نمديره با دسشاه ! وعودسات ببيون كا با يونيك اس اطیکے کوخلعت ولیجدی کے قابل عجمت تھا۔ اگرجہ مبت بدری کوا را نهدن كرسكتى تقى كربيطون كے بوتے سلطنت غير كے الم تقدين حاملے يستره برس کی عمرین ذرہ نوا زبا دشا ہنے خطاب خانی سے سرفرازکیا اور مفروحنر بين ساتمه ركفتا بخفا- وه جوشنگ كاشپيرملكت بخفاا درسپېر الأرتجهي عززيقا ا درجان نثار کھی۔ میدا ن حبّگ مین حا َنبا زی کے جو ہر دکھا تا اور ظرفت سلطنت مین اینی تمتی صلاح ن سے سلطان کی ہرد لغزیزی دوز برو لٰ طريعاتا تفاء و وعنفوان شباب سي فقيرون كانياز مندا ورعلما وفضلاكا خادم نخا-اب خو دمختار ټوا ٽوسلطان <u>ټوتنگ کی ځيم کی</u> ېونئ د ولت <del>جوا</del> كرلاا در حوض بحبيم وغيره ك فتوحات بين اكتفاك كقى فقراا ورعلما كي خاطرو مارات میں بے دریغ صرف ہونے لگی ۔ با دشاہ نے علوم وفنون کی قدر انی کی توتمام اراکین للطنت علم دوست ہوگئے صوبہ آنوہ کے مراکی حصرین مدرسے اور کا کچ قائم ہوے۔ اور آنط و کے حکما اور نضلاشیرازاور سم قندیر آوازے کئنے لگے۔ اُس نے ابلودین ایک بہت براشفا خانہ قالم کیا اور أس عهدك الموركيم مولانا فضل التدكوا فساعلى بنايا اس وارالشفامين مرسم كے مربینوں كے ليے جراكا ند مكانات تھا درعارت كا الكصر

دیوانون کے لیے پاگل خانہ کا بھی کام دیتا تھا۔تعبیرات کی طرف خاص توجہ کتی بسلطان ہوشنگ کا مقبرہ ارسوقت کک اُسکی فیار پہلے ہیں ہیں ج ک یا د گارہے چور رفتحیا ہی کی یا د گار مین اُس نے ایک عظیم الٹ اُن مينارسات مزل كالمميروا بالقاجيكا ايك حصدابونت تك الني إلى كل شوكت پرفائحه خوانی كرد إسب محلات ا وديقا بريسك گذبد ج أسسك عهديين تعمیر ہوے آجنک اُس ملندا قبال کی زربایشی برگریہ کرتے ہیں۔ ا فاور کی عامع سجرهبین . مه به مینارو . **و مه خرابین بن ا**سوقت ک*کاپن*ے قبال مند بانی کا مرتبه طرحتی بن یعلیم بن صفرت مجم الدین قلندر کے مزاد کے قریب ‹ جِندلا دُیِی بی "کے تا لا ب سکے کنارے اُس نے جوخوبصورت محلات لقمیر كراسط أن ك كمنظر البي تك أسكى دريا دلى برآنسوبهارسي بين-تام مورضين سفق بين كريرسلطان نها ميت فليق فينصف اورشجاع تقل اُسکے عہدو دولت مین ہند وسلمان خوش تھے اوران دونوں سکھے درسیان دوستاندانخا دا و ریما درا نریسه مقی با وجود یکیسیدان جنگ اُس كا هُرِتْهَا ا دُشِكل سے كوئي سال گزرتا بينا كيه ۾ پيکسي نه کسي روا ني مين شرکی نہ ہوتا ہوتا ہم فرصت کے وقت وہ با دشا بان عالم کی توا ہر کیج اولیے بررگون كى سوائتهم يان سناكرتا تفار اسكوعلم قبيا فيرشناسي مين كانى دخل تقا اور برایک انسان کی خصلت اُسکے جمرے سے درانت کرلیتا تھا۔

اگر کو ان سوداگر انطور کے گرد و نواح بین لوٹا جاتا تومشاہی خزانہ ہے اسلے نقصان کی ملائی کرنامقا ا در مجر ولیس کے افتران پر فجرا نکر کے وہ رقم عاسب ستا ہی کووریس کی جاتی عنی کہتے ہیں کرانگ سا فرکوا تعالم شیرین دی کیا او ادر ا به نے صوبات کے گور نرون کو حکم د با کرسب حکم فی منت بلاگ گردیے جا لیں اوراعلان کیا کر دو ہوں کے بعدا گرکسی وحتی جانورے انسان كوبلاك كرنيكولم بلاع لمي توعا ملان مشاجى سع مواخدة كيا جائيكا -أيسس ا کی انسی انسی ختی سے کی گئی کرسلطان کے مرتبے کئی برس بعد اک رياست الوه من فبكلي حافور عنها كاحكم ركفته تف منداك شان ب كراج الى دار السلطنت ما زاوا ورخاص تلديث أبي مين چيتي اوريجا إو يست بين -كبيكُ اللَّهُ كَا يَشَاكُوكُكُمُ مَا يُعِرِيد -جبسی نیت ولی*ی برکیت ا* عا دل با دشا ه کی خدا ترسی میدان جنگ تان استیکم

مر رنیصرت وظفرکے پیٹول برساتی تھی۔ او ردشمنان ملک جو تدبیراُسکونقصان بونیا بھی سوچے تھے وہ اُنھیں کے حق مین زہر ہوجاتی تھی۔

ابتداے عمدہ ن بعض کورٹک سردار دن نے اوشا و کو گرفت ار كرنے كى كومشش كى اورسے برهيان لكا كرات كى الرهيرى بين شاہى ا المرابط المرد واخل بو سكي مرا قبال في عين وقت يرا وشاه كوب الراديا ده تیروکما ن کیکرساسنے ؟ یا ا در ماہ ؟ و روان **ک**ورخمی کرنے لیگا- اِس عرصه مین

كاردك سردادا درسيا بي على شورونبكا مينكر سويج كلف -ادرد منون كوتل كرف لے۔ اغی سراسیہ ہور معائے توان میں سے ایک سطرهی برسے گر گیا اوراسکی ٹائک ٹوٹ گئی۔ اِس گرفتار رحمت نے اپنے ساتھیوں کے نام بتا دیے۔ وہ سب کڑیے گئے اوران کے لیے عدالت العالیہ سے تح پز ہوئی کیکن با دسٹا ہ کے با چظیم ہا یون نے ان مجرمون کی سفارش کی ان کی جان مختبی می نهین مولی بلکه جاگیرین بھی عطا کی کیکی تاکه استر فرت. نسا دکے لیے اُن کے اِس حیار شرعی باتی نہ رہے ۔ انہیں سے شہزا و ہ احرغوري كور جوسلطان موشنك كابيثاتها ) اسلام آبادكي مك يوسف قوام خان كويمبيلها كي ملكي اتحادكو بوشنگ آبادا ورطاك نصيرالدين كو چندیری کی حکومت دی گئی لیکن ان کے داون سے بنفل وکینه دوراد منهزادهٔ احمد في اسلام آ با دين نوج جي كرسے علم بغا دت بلن كماعظيم مايون نے بہت نہائیس کی مگر کھے افر نہوا۔ با دشاہ نے مجور ہوکر آج خال فوجی رد ارکواس شزاده کی مهلاح کے لیے امورکیا۔ تاج خال شهزاده کوزیوکیکا اور دار السلطنت سے مزیدا مرا د طلب کی ۔ تاخیرسے فائرہ اُنظار کا کے اُتحاد اورنصيرخان في بفي بغاوت كردي-

عظم ہابون ان باغیون کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔اُس نے میلے توشخرادہ کو صلح کا بیام دیا گرحب یہ کوششش کا اگر ہوئی توت دیم

شائی نسخه استعال کیا بعنی ساتی کور سفوت دیر شهزاده کے بیاله شرابین زمر طوا دیا۔ شهزاده سے فرخ بوگیا تو عظیم موشنگ کے فرخ بوگیا تو عظیم موشنگ آبادی طوف بڑھا۔ وہان پونج رمعام جواکہ ملک است اسلطانی لشکرکے خوف سے گونڈوا نہ کے بھارطون کی طرف بھاگ گیا تھا وہان کے وحثی باشندون نے اسکو قتل کردیا۔ بوشنگ آبا دیر بغیر کشی آت میں کے قبضہ کرے عظیم حند بری گیا۔ نصرت خان عفو کا غواستدگار بوا تو عظیم نے اسکو قبل کرائے آس کی جگہ دومراصو کیا رہنات کیا۔ تعینات کیا۔

تجیلسا کا جاگر دار قوام الملک اسلام آبا دیے محاصرہ کے زیانہ میں ظاہراً عظیم کا طفرار مقالیکن در بردہ شہزادہ کاسٹر کی درد تھا اور دلوہ میں دسد بہو بخوا تا تھا عظیم مجیلسا گیا قوق آم الملک نے جنگ کی تیادی کی تیہ کا محاصرہ ہوا سا ما ن جنگ بین کمی ہوئی قوقوام دھیلا بڑا اور دار الملک معاصرہ ہوا سا ما ن جنگ بین کمی ہوئی قوقوام دھیلا بڑا اور دار الملک فرار ہوگیا۔ ان سب کارروائیون سے نوار نع ہو کے عظیم نے ما بڑو کی طون والیسی کا ارادہ کیا۔ راستہ بین خبر لی کہ احد شاہ گراتی کے شرادہ مسوو مقوق دلانے کے ایم عت سے آلوہ کی طون آر ا ہے عظیم اپنے لشکر کو حقوق دلانے کے بیرعت سے آلوہ کی طون آر ا ہے عظیم اپنے لشکر کو حقوق دلانے کے بیرعت سے آلوہ کی طون آر ا ہے عظیم اپنے لشکر کو گرات کی ردسے بچاتا ہوا اُسی دشوا رگذ ار راستہ سے ما بڑو مین اخل ہوا

حس سے سترہ برس بہلے سلطان ہو شنگ جائے گئے سے واپسی کے قیت
ایا تھا عظیم نجریت دار السلطنت بن دونسل ہوا۔ لیکن احرشاہ گراتی
ایسی بنیرکسی قابل دکر فراحمت کے انہوں کک بہوئے گیا۔ ادراس سنے
ایس زبورسے مصادگا دوبا رہ محاصرہ بنراع کردیا سلطان محود کی بہت
وشجاعت یہ گوارا نہ کرتی تھی کہ دہ عور تون کی طرح جار داوا ری بین قبدت ادرا ہر نکل گرشمت آڈ الی شرکسے لیکن قدیم فوجی افرائسکی تجاویز سے
ادرا ہر نکل گرشمت آڈ الی شرکسے لیکن قدیم فوجی افرائسکی تجاویز سے
اختلاف کرتے تھے اور میدان بین تھیمہ زن ہونے سے افع سے ۔
ایک وی سلطان نے گرات کے لئے کرنے وی اور یہ
گیا گر بیمن برخوا ہوں نے احد شاہ کو ایس ادر دہ سے آگاہ کر دیا۔ اور یہ
گیا گر بیمن برخوا ہوں نے احد شاہ کو ایس ادر دہ سے آگاہ کر دیا۔ اور یہ
گراتی فوج کو آراستہ اور حبنگ دیکیا دسے ہے تیا رہایا مجود را نقصال کھاکر قلیمین واپس آیا۔
گراتی فوج کو آراستہ اور حبنگ دیکیا دسے ہے تیا رہایا مجود را نقصال کھاکر قلیمین واپس آیا۔

اُسی زا نه مین اطلاع می که مسعود کا تھیوٹا سائی تمقال را ناکبووا ای تی کی نیاہ میں ہے اورائس سے فوج لیکر حبند برخی برحلہ آور ہواہے۔ احرشاہ فی بیاس منی سلطنت کومد د ہوئیا نا اپنے مقاصد کے لیے مفید تھیکرا پینے میٹے محد خان کو با پنچ ہزار سوا را در تیس ایمتی د کمیٹر ترادہ کی امراد کو بھیجا۔ مسلطان محمود کو ارس واقعہ کی خبر لی تواس نے عظیم ہا جون کو قلعہ مسلطان محمود کو ارس واقعہ کی خبر لی تواس نے عظیم ہا جون کو قلعہ

کی حفاظت پر چھوٹرا اور فوج کا بیشتر حصّہ ساتھ کیکر<del>تا را یو</del>رکے دروازہ بالبزيكلا اورساز كيوركي طرف بطرها جدهرا حدشاه كابليا محدخان انبيادي فوج ليكر كيا تفا يحمر فان كوشكست مولى تواحد شاه ما صره المفاكر ٢٠ بزار سوار . سر الحقی کی جبیت براه اوجبین مطان تمود کوزک دینے حب لا . كرا قبال محدومي كامقا لبه كون كرسكتا تقا - كجرات ك ستكريين وبالجيسلي اورشايريهها موقع تفاكه مندوستان بين طاعون منودار موا كرات کے سیا ہی اس کثرت سے مرنے سگے کہ سا را دن اُک کی تجیز وَکمفَین مين صرف بوزائقا - ا<del>حدث ه</del> بهت خالف مبوا درارس بياري كوسلطان محود کی مکندا قبالی کا نشان مجھا گج<del>ات</del> دائیں گیا بشمزا دہ عرسیان بگ مِن گرفتار ہو کر قنل کیا گیا ۔ گرستو دہنو ززنرہ تھا ۔ احد تنا ہ اُس سے دعد كرتاكياكا كنده سال بهرانوه برفوع كشي بوكى اوراسوقت أسيك هوت ریاست کا نصاف بوگا - گرات کی مهم سے اطمیان بوا توسلطان میندریمی كى طرف علا حما ن عمر خات ك ايك على خراك المك المان في الماليين کے لقب سے تخت و تا ہے دعو مراری کی تھی سِلیمان مقالبہ کی تاب دلاکر تلعمین بنا و گزین موا- اور دوتین دن کے بعد تبعنا رضدا وندی مرکیا سرداران كثكر برستور حباك كرتے رہے ۔ آ الله مينے كا قلعه كا محاصره رلم- ا در صارفت من بوسكا ايك رات بے صبر بوكر سلطان في براضا ص

تله پر اورنشین صه فراً فتح کرایا تب باغی سردارون نے بیا م بیجا إس شرط مسه حان مخبثی منظور بونی کر محصورین اینائل سا مان معام فعیالر کے اِزاریین جمع کرین اکر ارب اللکرکوان کی کمل طاعت ظاہر بوطیے اوراسكے ببدحیان جی جا ہے جلے جاكين - باغيون نے يہشرالكانسفور کین اورا بنی جان بچانی <del>- چندبری</del> کی حکومت **کا**انتظام کریکے سلطان مانی<sup>ا</sup> عا ينوالا تقا مگر مرحه گذرا كه دونتر سنگيرا جركوا ليا ريخ قلعه نوريور كا عامره کیا ہے۔ اور جنوب کی طرف طرح رہے۔ با وجود کے برسات شرع بوگر متی سلطان گوالیا رکی طرف جلا- اور را جه کا لک تنیاه کرنا مثیر دع کیا قِلعه کوالیا**ر** كے بيا فظرا جبوت مسلطاني ككرسے مقا لمركرتے تھے اوٹركست إتے تھے دُون رستكم نور وركاعا عره أعفاكران دار الحكومت كي ضافت كو آيا-سلطان کامقصد پورا ہوگیا اور و اخبر <u>گوالیا رکو ختے کیے</u> انظووا میں آیا۔ سلطان تمود کاجاه دشماب اس مرتبه پر بهویج گیاتها کرمهم میشده مین دلی کربعش اراکین سلطنت نے اسکے اِس عضیال جیمین کرا دشاہ د بی سید عمد امورملکت ای م دیے کے بالکانا قابل ہے اور بہترہے کرسلطان حکوست دہلی جی اپنے مالک محروسہ میں شائل کرے سلطان کو گرات کی طرت سے المینان تھا اُس نے اپنی فوج کودلی کی طرف بڑھایا۔ و اِن کا کودل إدشاه داراسلطنت چوطرنے اور پنجاب كى طرف كاكنے برستعد واليكن

بعض فردن نے بازرکھا اور ولی عمد کمطنت کو بادشاہ مالوہ سے لڑنے کے يديميها بجب لطان كومعلوم بواكرخود بادشاه اطفيندين إبهة توريجي ميدان مِن نهين گيا ملكه اينے لوكون غيا خەالدىن اورىددى خان كۇ وشمن سے مقالم کے لیے بھیجا۔ دو ہر کے وقت اطانی شروع ہو دی اورام یک دونون کشکر اولنے رہے۔ نهاین راطفرنه آن راخطر جب آنتا بغرفہ ہوا توصب ستوراط اللتوى بوئى رات كے وقت سلطان محود في خوا ديكا كدابك غيترض انطويين تخنت سلطنت بربطياب ادر تبعز لفسرن نف سلطان بوشك كے مفروسے جرسلطاني لاكرا سكے سررسايہ كياسلطان خواب سے مبدار ہوا توطبیعت متوحش تھی گر بہان جناک چھرط حکی تھی اور انسکو کمپیو کیے بغیر ملنها مکن نه تھا خوش قبرمتی سے انسپیوقت اِ دشا ہ دہلی كاتا صدولى عهدك باس شامى سام لا إكه الوه ك إ دشا ه صحبط بھی مکن ہوسلے کرلی جائے۔ائس نے فوراً اپنے ویل آلوہ کے کمپ بین بھیمے سلطان خواب سے پرلیٹان تھا اورواپسی کے لیے حیلہ طوعوں طعنا کھنا شرا لُط صلح مطے ہوگئین اور سلطانی فوج الوہ کی طرف وابس ہوئی کا رکنا تصنا وحتدر ان ولى كا تاج اس فبال مندكي تيمت ين نالكها تقا ورناطرت ایک کی کی کر اِتی تھی۔ الو ہو فوکرنے کا موقع لما تاکہ دہلی کا اِ دشاہ میں ایک وقت مین ماندوکا با حکمنا در است!

تعجب کی بات ہے کرجس راتِ کوسلطان محود نے وہ توحش خواب د کیما نتهاائس روز واقعی <del>آ یوا و</del>ین ایک خطرناک بغاوت بپولئ کقمی اور والبیل کے وقت راستہ بین اس فتنہ کی خبر الی اُس نے ابنی کامیا جالبی ہم خدا کامٹ کی آن<sup>ا</sup> و بہونچا غریون اورساکین کوخرات نقسیم کی او<mark>ر آلحیہ م</mark>ین <u>صفرت مستید نیم الدین غوشالد معرفلندر کے مزار سیارک کے متصل ایک</u> غوش سوا د باغ اورده محلات تعمیر کرای حبکی طرف بیلے اشاره کیاجا <del>جیان</del> – نقیرد وست اور توم رست سلطان بمسایه اسلامی سلطنتو<u>ن سے جنگ</u> کرنا پندانسین کرتا تھا سفرد ہی سے مراجعت کے بعدائس نے چتور گڑھ مر حرکی تیاری کی۔ فرح کی آرائگ سے فراغت ہوئی تھی کھنیہ نولیون نے عبدالقا درصوبه داركالبىك لطك تفيرخان كى سركشى كى خردى معلوم بوا کہ اس ااہل نے نصیرت وخطاب اختیار کیا ہے۔ شریعیت کی صراط تنقیم جھوارکر الحا د وزندند بین گرفتا رم واب سیسلطان سعاً انسکی *سرگو*یی کوروا نه بواجند**ی** منزل کو چ کیا تھا کہ نصیرخان کوخر ملی اُس نے برواس ہوکراینے استاد کوسخالین وہرایا دیک<u>ر</u>سلطان کے حضور بین عقوقصیر کے لیے عبیجا <del>عظیم ہا دی</del> كى سفارش سے دكىل كى بار إبى ہوئى۔ ندر قبول كى كئى كىكن كالبى كو فرخ سلطان نے نرچیوٹرا بہان کک کہ نصیر کے دار الحکومت کے قریب ہو پجگیا۔

تام ملک تجعتا عقا کرسلطان کا لیس کی جاگیر رقبصنه کرنے کو جار ہاہے۔ گرحیرت کی کوئی حدنہ رہی جب بیکا یک اُس نے کا ایس سے چور کی طرف تھے عیوریا درای بنارس کوعبور کرسکا بنی لمکی فرج را نا کے لک بین قبل دخارت کے لیے عبور دی اورخود نوج کے بنتر حصہ کے ساتھ آہتہ آہتہ کو رج كرتا بهواكوسليرك ساسن ببوئ جواسوقت رياست جبوركا ايك مضبوط تلعه تھا۔ را نا کھیو کا نائب بینی راے بہانکا قلعدا رتھا۔ اُس نے جی تو وركرائے ۔ اللعہ کی حفاظت کی ربیعا *ٹک کے سامنے ایک عالیتان مندر بھت*ا و ر راجبوتون نے اُسکوسکرین بنا رکھا تھاپسلطانے بقصال ٹاکراس مندر میں منہ كرليا ا ورسيگزين مين آگ لگا دي -اب قلعه کي حفاظت نامکن ۾وگئي -المجوت بينا رقش بوس اور كوسلير برسلطاني حبنط الويزان بوابا وشاباك الملام كبهى اس فلعدكو فتح نه كرباي يقف كيؤكمه وه مندركوعبا دت كالمتحفكر نقصان مرہبونیا تے تھے اور پی خرنہ تھی کرہی من درستے قلیم کی کلیہ ہے، اورتام ذخا ارحرب اسى مبت خاندين جمع بين سلطان محود كے اقبال سے يرقلوم سخر ہوا توٹ كريم عنايت آئى ا داكياً گيا - ا كرسلطانی فوج جنور گرده كى طرف على جب محدودى لشكر حيور سكة زيب بيونيا توييك عبوظا قلع رج بھا فری کے دامن میں واقع تھا فتے کیا گیا۔ اسلامی فوج کی بے خوفی اور ما نبازی دنگهکررا ناخا لفُ براا دراینی محفوظ ا دُرِیَکم تلعه کی طرف عبا گا

جوبالا کوکوه واقع تھا۔ بادشاه ندات خاص کے سکے تعاقب بین چلا او توظیم ہمایون کوکا نی جمیت کے ساتھ من رسور کی طرف سلسلہ فتوحات و سین کرنے اور مال خیمت فراہم کرنے کور دا ندکیا۔ شفیق باب مندسور ہوئی تو وہ بیار ہوا اور جندر و زمین مرکبا سلطان کو اس صیبت کی طلاع ہوئی تو وہ دیوا نون کی طرح جلائے لگا۔ فود مندسور کیا اور باب کی لاش کا فورلگا کر دیوا نون کی طرح جلائے لگا۔ فود مندسور کیا اور باب کی لاش کا فورلگا کر ماز و جہان ایک عالی شان مقروا سکی خوابگا ہ کے لیے تعمیر کیا گیا اور مندسور کی طوعت و الب کی ان سرداد کے میرد کرکے حسرت افسوس کھیا تھ اور مندسور کی طوعت و الب کی یا۔

مرادی الجراسی شیم کی رات کوراناکھیو نے ۵ م ہزارسوارا ور اس الربیا دون کی جعیت سے سلطانی کشکر برشنون ارائیکی لطان کا مقام محفوظ تھا یہ حملہ اکام رہا دررا جوتون کو سخت نقصان انحی نا بڑا۔ دوسری شب کوسلطان نے را آنا کی فرج برحا کیا ہزار دن را جوت قتل ہوسے اور بدیا را ال خیست ہا تھ آیا۔ دانا ابنا تمام خیر دخرگاہ ججو کو کو جان بوسے اور بدیا را ال خیست ہا تھ آیا۔ دانا ابنا تمام خیر دخرگاہ جو کو کو جان اداکیا اور قلعہ کی سخت آئندہ سال کے لیے ملتوی کرکے آبا و والیس آیا اداکیا اور قلعہ کی سخت آئندہ سال کے لیے ملتوی کرکے آبا و والیس آیا جمان اس ارس سخت کی یا دگار میں اُس نے جامع مسجد ہوشنگ کے ساسے جمان اس اس منزل ملب ندر ساور ایک مینارسات منزل ملب ند

الكيسال جونيورك سلطان شرتى محودبن بالبيمشاه كمسفرالوه کے دربارمین ما صربوے اورعوض کی کرنصیرخان صوبہ دار کالیمی کے عقا ئدین نتورآ گیا ہے اورائس نے لمحد دزندیق بنکرسلمان عور تون کو ہند ہوں سے ناچ گانے کی تعلیم دلا نا شروع کی ہے ارس لیے ایسے لائذ صوبه دار کی سرزنش سناسب بلے یونکہ کالیکی کا صوبہلطان ہوشگ کے وقت سے الوہ کا یا جگذا رہے اس لیے شا پھشے تی تھیں کی مرونعی کی اطلاع اُسکے آتا کوکرنا مناسب سبجیتا ہے اور پیھی گذارش ہے کہ سلطا الوه کواگرد گرمهات سلطنت سے کالبی کی مرکوبی کی فرصت ہو تو شرقی کو اجازت دی جاے کہ وہ ایس بدند ہب کی کافی مرمت کردھے۔ سلطان سنے جواب دیا گراسکی نوج مندسور مین راجبوتون سسے برمريكارس وهضيئه كالبيس نياده قابل كاظب لمذامحود شاهشرقي اگر کا کیبی کے گور نرکوسزا دے توسلطان الوہ کوشکایت ہوگی جنبوکے سفیر خلعت و انعام باکر رخصت ہوے اور شرقی شا ہ اس لطف و کرم سے الیما خوش ہوا کہ اس نے ۲۰ م کا تھی لطور تھفہ کے سلطان کوروا نہ سکیلے تحود مثا ہٹرتی کالیم ہونجا اورنصیرخان کو و بان سے نکال دیا تفییرنے معذرت کی درخواست سلطان کے صفورین تھیجی اورکالی سے بھاگ ک

چندېرى بېونجا سلطان نے اُنگى تو بەقبول كرلى اورشاه جونيوركولكھا عیری جاگروایس کی جاے شرقی سے نگلا ہوالقم ترواب رہ کیا طان نا را صَ مِوكرتِ ديري كي طرن كيا ينصِيرِ خان كوابنِ عبوين سيكر كالبي بيونجا - شرقيون سے لوائي ہولي- دن بحركهمان كى جنگ رہى مگر كونى فرن كاسياب بنوا برسات كاموسم قريب تقالس فيصلطان ف و بإن خيمه زن بهونا امناسب سمجه كرفيح آبا دكے مقام پر قيام كيا آلوه اور چینورکی لطانی عرصه یک ماری رہی- دونون طرف سے بہت کمان تنل ہوے۔ بالآ خرالوہ کے شیخ جانرنے جوائس زاندین سے نیادہ ذى عزت عالم تقدا درجو د ہوین دات کے مهتاب کی طرح حیکتے تھے این دونون سلامی للطنتون کے درمیان صلح کرادی کالی کاضلع اورفلم نصيرخان كودايس ملكيا- اورسلطان بغزت وعافيت انتطوو ابس آيا شرقيون كى مهم سے نجات ہو لئ توسلطان پھراپنے ول پند شغله ميں عفرف ہوا نعینی · مارر جب منھ میر کو منبر لی گرفتھ کے قلعہ بر عارکا ارا دہ کیا۔ دریا ج بناس كوعوركيك منذل بيونجارا نالهمبوقا لمبك يليا بالكرج وسنور شکست یا بئ تا دان *جنگ مین جوا برا*ت اورنقد د کمرعا جزی سے صبلح کی درخواست کی سلطان ہیان سے فارغ ہوا توبیا ننر سرحکہ کیا۔ وہاں <del>۔</del> گورزنے اطاعت قبول کرلی اور الوہ کے سلاب سے مقابل ہونا منا مرسیھا۔ بیا نہ سے بڑھ کرسلطان نے رنت کھنورکے پاس انند بور کا قلعب نئے کیا۔ اپنے سردار تاج خان کو ۔۔ مسوارا ور سر اکھی دیکر حتیور برجمار کرنے وجھے اروں خاکی طاب نہ تی۔ کرعارۃ عندہ حاک و ادن کریں اور سیکھاری

کوبھیجا۔اورخودکو طربرندی کے علاقہ بین جاکر دہان کے راجہ یے ہاری "اوان لیا-اس سلسلہ فقوعات سے تین سال پہلے ہم رد بیجا الاول میں موجود کرا"

ارس مسار و و حات سے بین سال ہیں ہور دیجا الا ول سے میں وجوا کا بہا دربا دشاہ احرشاہ فوت ہو جا کا اوراس کا بیٹا محدشاہ کے لقب سریدا را سے سلطنت ہوا تھا۔ اُس نے زام حکومت الم تھ دین لیتے ہی راجہ و گر بور کو مغلوب کیا۔ جا آبی رکے قلعیر ایرکی لڑی سے شا دی کی۔ راجہ و گر بور کو مغلوب کیا۔ جا آبی برکے قلعیر حلاآ ور جوا۔ و بان کے مور و ٹی راجہ نے گرائی لشکر سے مقابلہ کی تاب لاکر سلطان مالوہ سے مرد ما لگی اور ایک لاکھ تنکہ فی کوج دینے کا اقرار کمیں۔ سلطان مالوہ سے مرد ما لگی اور ایک لاکھ تنکہ فی کوج دینے کا اقرار کمیں۔ سلطان اینے اصول کے خلاف راجہ کی مدد کو گیا گر گرائی اُسکی آ میشنکر بغیر لرائے کرائے و رابس کئے اور سلطان کے لوگے کی اور سلطان کے اور سلطان کے اور سلطان کی مدد کو گیا گر گرائی اُسکی آ میشنکر بغیر اور سلطان کے اور سلطان کے دو تیس کئے اور سلطان کے اور سلطان کے اور سلطان کا دو ایس کئے اور سلطان کے دو تا مور کی کا مور کی کہ کو تا کا دو ایس کئے اور سلطان کے دو تا مور کی کہ کا کی کا کرائے کی کہ کہ کرائی کی کا دو ایس کی کے اور سلطان کے دو تا کہ کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کا دو ایس کے کہ کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی ک

راجہ جا پانیر سے سولہ لاکھ تنکہ اور بہت سے گھوٹر بے بطور ٹیٹیکٹ کے لیکر مانط وکی طرف مراجت کی۔

ا قبال من يسلطان ف اپنج اولوالعزم مېثير د بونسک کې تواترستين

کراتیون کے لشکرسے اپنی آنکھون سے دکھی کھتیوں اس کے <del>صف</del> اس فے إن حام ذلتون كاعوض لينے كے ليكسلطنت برات كے ضم كرنيكا ارا ده كيا ا ورايك لا كفه سے زائد فوج ليكر گوات برحماراً ورسوا خاندس بهونجكر <u>سلطان يوركامها صروكيا - و بإن كاحاكم علاءالدين سهراب منافقا نه طورير</u> مطیع ہوا۔ اور لطان کاشریک ہوکرا نیے اہل وعیال ضمانت کے لیے ما ٹر<del>ل</del>و بهيديه يسلطان كوسهرات براعتاد موكيا سارزخان خطاب ديرمالوكي نوج کاسیہ سالار مقرر کیا اور کھات کے دار لسلطنت کی پیٹیقدی کی-يرسيلاب بطرعتنا ديكم كر كراتي سردارون في ابني كمزور إدشاه ك خلات سازش کی اور حیرت کی بات ہے کرخود اُسکی بوہی نے بتا اینے ہا عرم صف ثيد ايني سوبركوز برس بلاك كياسا المقول كيدي كقطش ا كے خطاب سے تخت سلطنت برنطا إسلطان كوا تحرآ إ وك رامستدين اس وا تعه کی خبرطی ۔اُس نے قطب شاہ کو تعزیت کا خط لکھا اورخ سے بیٹی كى سبارك باد دى ليكن ان ظاهرى مراسم كى كيا آورى مين اسنے كوچ وسفرسے غافل مذر با مجرات کا زرخیز علاقه تباه کرنا موا برو ده اوراحیان تك بهو نج كيا ـ ملك سهراب مو تع كالمنظر ها - احداً إ دك قريب بهونجكرو سلطاني لشكيسة فوار بواا وركجوا تيون كاشريك بوگيا تطب شآه أينے إبنے مل كما عاله ب كربيت ك وقعة أس في الفاظ التعال كي تفي كة ليف ما حي وكروا في حكّ

بھی زیا دہ کم ہمت تھا اُس نے وشمن کو دا راسلطنت کے قریب دکھر کر تصدكيا كه سودت كي طرف بعاك جاسيحُ ا ودسشر في صوبون برياً لوه كا عادْى قبضہ ہوجا نے دے لیکن اراکیرے لطانت مانع ہوسے ا<del>حمرشا</del> ہ اُولطان ہوشنگ کی لوائیاں با ن کرے اوشاہ کوجوا مزد بنانے کی معی ک -ما لوہ اور کرات کے ورمیان خطوکتا بت ہوئی حس نے اسمی کرٹ ق رقابت کونیز کردیا سلطان نے گراتی لشکر پرشپ خون مارنیکا ا را دہ کیا گر با دخاه و وعا لَم نے كُرات كى تيا ہى تھود كے لائقون مقدر ندكى تقى - وہ رأ كى تارىكى بين كجراتى كمپ كارامستە كھۇل گىيا اورمبىج كاس كىفتكىتا كىيسىرا-صبح کی روشنی تعبیلی تو کمپ کا نشان ملاا وسوقت گراتی حباک کے لیے شیار تھے۔ دونوں بادشا ہون فرہست مہا دری صرف کی لیکس الوہ والون کے قدم اُ كُور الله على الله عرف تيره جا نباز بمراسى ره كَيْ تَعْ عِيم بيمي دلیری سے با دشاہ کرات کے خیرخاص تک بھو پنج گیا۔ شاہی اج مکرنید مُرصّع اور بهبت سے بیش بها جوابرات جنیرسلطنت گرات کونا زیھا اُگرالا یا. اور میمین سامان کیر بخیریت و تمن کے کمپ سے با ہر بھل کیا بسلطانی فوج منتشرة و حكى عتى برئ شكل سے إلى حجد مبرارسوا رأسك علم كے بنيے حميم بوئے. اسف دِن عبران سيابيون كوكرنستدر كا اوركراتي فون كهات رب كراكبي ما لوه بين لطف كادم باتى ب ليكن رات ك انرهير عين وا اس باتی ماند ولشکر کولیگر انظوری طرف بھاگا۔ یہ بات قابل یا در کھنے کے سے کرسلطان محمود کو اپنی تمام مت حکومت مین سواسے اس ذک کے گوئی شکست نفیدب نم مونی ۔ اوران ناکامی کی بھی اشک شوئی گرات کے لیج اور کربندم صعب موسکتی تھی۔

سلطان كيبياني سيقطب شاه كيتمت بطهمي اوراس فيسلطابع کاعلاقه د و بارة سخيرگرليا<del>. م</del>مودگو<del>گوات برگريطډ کرنے کی تېت</del> نیقی ليکن <u>گِوات سے تصنیہ کے بغیر بیوا الے سے جنگ مث روع نہیں کی حاسکتی تھی ۔ اسم</u> يه مه من حديد فوج مرتب كريك سلطان وهاركيا اورو إن تولي خال كولجرات كي سرعد بربيام صلح ليكرر دانكيا شرائط صلح جلديط بوكئ اوريبر فراريا ياكه دونون بإدشناه ابناا بنامقتو حدعلا قدتصرت بين ركهيين ا ور زو روشی عت را جیو تون کے زیر کرنے مین صرف کرین حقور کا مانا اسُرِوقت مندور كميون كالشِت بنا ه تفا- لهذا تحويز بيوني كماس كالمك الوه اور کجرات مین تقسیم کرلیا جائے جنوبی صد حو کجرات کے متصل ہے تطب اُ فتح كرك اور التجمير دغيره شما لى مشرقى ملاع سلطان الده ايني قبضه بين لاك -گرات کے خطرہ سے امون ہوکرسلطان نے مصفی میں کورالی کے راجونون برجرها فی کی اُن کوزیر کرے گوالیار کے راستہ سے با ترکیا۔ اُبھر سے دایس آگر ہونشنگ آیا دین فوج جمع کی۔ا *ور برا*ر کا قلعہ 'اہور'' تسخیر

كرنے كے ليسلطنت بہنى سے اولے برتیا رہوگیا -با دشا ہ دکن نیخ فلعہ کی حفاظت کے بیے سیدان میں آیا اور فرلقیس گنگیے تول تول کرر و گئے سلطان بغیر نبرا زمانی کے آبار و دائیں آیا ور شاہ دکن بھی جب جا ب اپنے مُلک کولوٹ گیا ۔ دک<del>ن آ درگرات کے درمیا</del> « بَكُلانه » كا ماك الوه كا با جُلْدار تقا مبارك خان حاكم خاندس في بنكل نير حله کیا سلطان نے سارک خان کوشکست دی اورخاندیس کے علاقہیں تاخت وتاراج كرتا بوا بالوه كوواسي إ-اس عصدين شزاده غيا ت الدين رنت كجنورگيا- را ناكهبو عاجزي سے بيش آيا دربيت روسير ندركرنا جا إليكن سلمرراناكانام كهدا بواتفا اسوجهس درقبول بنوني اورسلطان ف چود بردها واکردیا- الوه کا جزل مصور اللکساسدسورکو شاه کرنے بر مامور كياكيا- را ناكهبون يحريبا مصلح بهيجاا ورخراج ديني كاافراركيا-برسات بھی قریب بھتی۔ با دشا ہ نے بھا ری تا وان وصول کیا اور مانیو و واپس گیا . ليكن الحكي بهي سال بهرمند سوراً يا ا درسا راعنلع نستج كرليا-مندسورسيسلطان اجميركيا - وإن كاراجه مقابل أيا جإردن لران رہی آخرکار ا راگیا ا ور راجیوت آسیی ہے سروسا ، ٹی سے بھا گے کہ سلمان بهي أنك ساته سائة قلصه المجيرة بن و إغل بو كنه أور آل الرهم كانا قابل فنح حسار بغیرکسی دشواری کے اقبال محودی کا غلام ہوگیا۔ نتح کی یا دگا

مین لطان نے اجمیر کے قلعہ بین ایک مسجد بنوا نی حواسوقت کک اُسکی عظمت وجروت برانسوعاري ب خواجرغرب نوازكے دربارت مُضت مور سلطان ما نطل آیا اور دریائے بناس کے کنار خمیرزن موا- راناً كهبوا يك زېردست فوج ليكرحله آ در مبوا - دِن عبر نهايت خوزني ارا الى رہى گرجنگ كيومونے سے قبل أفتاب غروب ہو آيا۔ رات كواران سلطنت نے با دشاہ کو بھایا کہ نوج کی تعدا دمین کمی ہوگئی ہے احتظامین شب نون سے بیجنے کا سامان کا فی نہین ہے اس لیے فوج کو کسیقام محفوظ پر سٹا دینا چاہیے۔ برسات کا موسم قریب تھا اور دریا کی طغیانی کامجی ا زیشیر تفاارس کیے سلطان بغیر حباک کوختم کیے موسے الوہ واپس گیا. كرنل الأخيف واجتنان بين لكهاب كررانا كهمبوب فولا كمواشرفيان مرف كريك<u>ة چتور</u>مين ايك براينا دسلطان لمجي ريستے بانے كى يا دگارمين تعير راياجواسوقت ك قايم ب- جوكه راناكوسلطان محود يركسي مباكساين كاميا بى نهيين مونى اس ليے كمان غالب سے كسلطان كى دائسى تفي شمون نے ہزمیت سے تعبیر کی ا درانینے خیال مین ہیں کامیابی ہمت بڑی فنح ستجھے كها دشاه مالوه جتور كوخاك سياه كيي بنيراً نظر وكودايس كيا-محرم <del>الاث</del>يمين با دشاه <u>پيم مانيل بو</u>يخا اورسخت محاهره كے بعب تله يم نيج كالحصَّة نتح كرايا- بإنى كي قلّت سے نجبور پوكر قلعه كو بكستاني

حصہ کو بھی صلے کرنا پڑی اور رانانے دس لا کھرتکاربطور تلوان جنگ سکے دیکرسلطان سنے بچھیا تھڑا یا۔

اده صلحنام نے مطابق جو آلوہ اور گرات کے درسیان سے معمین موا تھا اور سیان سے معمین موا تھا اور سیکی طابق ہوا تھا اور سیکی طابق ہوا تھا اور سیکی طابق ہوا تھا اور سیکی افتارہ کیا جا جی سے قطب شاہ گراتی کے تھام پر گراتی فوج کا دانا سے مقابلہ ہوا۔ راجو تون کوشکست ہوئی ۔ قطب شاہ نے مفردین کا تعاقب کی کر حبک ہوئی اور خبر سیم نی گرات ہی کے برجی مفردین کا تعاقب کی کر حبک ہوئی اور جودہ من سوائے وہا تھا ہوئی ہوئی اور جودہ من سوائے وہا تھا ہوئی جربی ہوئی اور جودہ من سوائے وہا تھا ہوئی جربی ہوئی اور جودہ من سوائے وہا تھا وہ جن بروہ لدا ہوا تھا لبطور تا وان کے دیم اینا ملک گرات کے بنج سے جن بروہ لدا ہوا تھا لبطور تا وان کے دیم اینا ملک گرات کے بنج سے جن بروہ لدا ہوا تھا لبطور تا وان سے دیم اینا ملک گرات کے بنج سے بی با

دورسے سال انا فیصلے کی خلات درزی کی اورناگورسے علاقہ پرج گرات کا انتحت تھا بچاس ہزار فوج لیکر حملہ کر دیا۔ و ہان کے گور نرنے اپنے ادشاہ سے مدد انگی تنظب مشاہ اُسوقت عیاشی مین مصروف محت! لیکن عماد الملک وزیرناگورکی مفاظت کے لیے آیا اور را ناائسکے توت سے چنور داپس گیا۔ اوشاہ نے سروتی برحملہ کیا جمان کا داجہ را نا کا غزیرتھا۔ گرات کی دہشت سے راجہ بہاڑ اور کی طرف بھاگ گیا اور گراتیون نے سردتی کا علاقہ خوب لوظا۔ اس فتے کے بعد تطب شاہ سربر رحب النہ علی کی ایک مرکبیا اور کا کا وار کہ تھا اور کا کا وار کہ تھا اور کی اور تھا اور تھا کا جا وار تو تھا کہ اور تھا ہے اور قطب شا ہائی تھود جو صرب جودہ برس کا تھا گرات کا با دشاہ ہواا ور چندر وز سے لیے گرات کے فتوحات کا سیلاب ڈک گیا۔

جورکاراناکا فی طویسے مغلوب ہو جاتا تھا اور آلوہ کے احکام سے
دار الکوست مین بیکار بیٹھنا نہا ہتا تھا۔ تحرم سلائٹ ہے بہا نہ نہ تھا سلطان
دار الکوست مین بیکار بیٹھنا نہا ہتا تھا۔ تحرم سلائٹ ہے بہا نہ نہ تھا سلطان
ایک الجائے الم کا سلطان نظام شاہ ہم تی کے لقب سے تحنت نشین ہوا ہے اور فر محود نے موقع مناسب مجھکر دکن کو اپنے مالک تحرسہ بین شامل کرنے کا
دارا دہ کیا۔ تربرا کو عبور کرکے بالا پور کے مقام کا بیوسی بھا کہ نا بالغم بادشا کہ کون دو کرور تربکہ ابنی فوج کوتھ ہے کوتھ ہم کرکے اور فریر بھوسو ہاتھی ساتھ لیکر آلوہ سے
مقابلہ کے بلے برحوا ابنی فوج کوتھ ہم کرکے اور فریر بھوسو ہاتھی ساتھ لیکر آلوہ سے
مقابلہ کے بلے برحوا ابنی فوج کوتھ ہم کوئے کو دائیں کو المون کا جی جھو شنے لگا سلطان سنے حکمت علی سے ابنی فوج کو دائیں کا
مقابلہ کے باتا کہ دکئی ارس کیا نے کہ ہریت بھیکہ کوش یا بہی تھا عدہ قانون کھلاکر
خمہ دخرگاہ کوشنے کے لیے فوظ بڑے سلطان اُسوقت دو نہار شخب سوار خمی موضوں دو نہار شخب سوار

لیکران کے سرون پرآ بہونیا ور دکن کوالسی سخت سکست ہوئی کہ نا النے باوٹ کے سرون پرآ بہونیا ور دکن کوالسی سخت سکست ہوئی کہ نا الن باوٹ اور شام دخا ٹرجنگ اور آلات حرب الوہ کے تقرف بین آئے سلطان نے قلعہ کا محاصرہ شروع کیا گرمی بہت سخت تھی اور آب وہوا الولون کے موافق نہ آتی تھی۔ اس لیے محاصرہ کھا کروالس یا۔

دور المال عرد كن المرحم كى تيارى كى الحيد من في جي هى اوركورى المروع نه جوا تقاكد وكنيون في ميان قدى كرك الموالا المعالا المحال الموالي فالموالي فالموالي فالموالي فالموالي فالموالي فالموالي في الموالي في المحالي في الموالي في المحالي المحالي في المحالي

کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسکے ساتھ یہ بھی دھمی تھی کہ آلوہ کی فوج نے اگردو اور کرنا مناسب نہیں ہوئی تھی کہ آلوہ کا علاقہ تاخی تا اللح کرن برحلہ کیا تو اسکے سعا وصفہ بھی گرات کا لشکر آلوہ کا علاقہ تا خوج سکے اس نہما کرنے کر آلا کرے گا۔ سلطان نے اس نہما کہ بھر اور اور ک سے معلی ہی ایک جو دس میں فتما رہونے لگا۔ منلع بھی سلطان کے ممالک تحروسہ بین فتما رہونے لگا۔

ابسلطان مآلوه کاآفنا باقبال نقطهٔ نصف النها دبر بهو بی جها تھا۔

چتورکا زبر دست رانا مغلوب تھا۔ گرات کا بادشاہ رفیق تھا سلطنت ہمنی کا جوش سرد ہوجی تھا۔ جونبور اور دہلی کی سلطنتین خاکفت تھیں۔ گونڈ واڈہ اور سند بلکھنڈے کے داجا کون کی گوشالی ہوجکی تھی۔ تام ہنڈستانین کوئی فوجی تو مت آلوہ کے در جا کون کی گوشالی ہوجکی تھی۔ تام ہنڈستانین کوئی فوجی تو مت آلوہ کے در تقابل نہ تھی خلیفہ عباسی نے اُسکو تھا خالم سلین نسلیم کرایا تھا۔ اور سناسب تھا کہ سلطان مجمولا ہی مجملا مجمولا کے مقالم شخران کا۔

اندا و کالجون اور مرارس کا تام ہند وستان بین شهرہ تفا بمرے بررے زیا دا و رعلما اس خطہ کو دا را لاس تجھ کہا ہی وارد ہو سکے تھے شیخ علاء الدین علمی او قت کے سردار تھے آنڈ و تشریعیت لاے توسلطان بزارت خاص اُن کے استقبال کو گیا اور اُن کے علم ونسل کی بزرگی بیش نظر مکھ کراُن کو مواری سے آترنے نرای بلکہ گھوڑے کی بیٹھ بردونون تبناگیر ہوسے '

حصرت شیخ الاسلام مجمون فی سفه سلطان کواسوقت بادشا می کی بشارت وی كقى - حبكها بياخيال بعبى حبُرم كفا سفر حجاز سس دالبس بوكرانك وتشريف لاسئے سلطان استقبال كركے كمال تعظيم سے لايا - ابنى لركى أن سے حبالاً مناح مین دی اوران کی اسالیش کے لیے بہشت تامکان بنواکتا اسباب وسامان دینوی تطور جمیز کے نزرکیا شیخ بھی استغنا بین کا مِل تھے تها م تحف و برا یا متا جون کونشیم کردسیدا در نقبتید العمظا بری اور اطنی علی كادرس ديني رب رايك روز سلطان فيعرض كى كرمبطيج زند كى مين روزا نہ لما زست میں ہوتی ہے اگر رحلت فرائی کے بعد تھی ایک ہی جگر تبربنانے کی احازت ہوتو دونون حہان کے کام بنیا لین آپ نے شطور كيا ا وربوحب قرار دا دُسلطا في تقبره بين دُن سكيه مكيُّه -نرقدُ نور كِنتى كم إنى سيّر عر نوركِشْ ك نائب مولانا عاد الدسيطان کے بلے اپنے بیر کا خرقہ لطور ترک لاے سلطان ف اس تھا کومست کبری سمحفكه علماا درمثنا بيخ كي دعوت كي ا دربنها يت سرورا ورخوشحالي سے خرقہ رميب تن فرمايا – حقایق زبانی کے عالم مخدوم قاضیٰ سی قسلسلۂ جشتیہ کے نامورزگ ادرا گلے وقتون کے در دلتیون کی یاد کا رتھے سلطان نے اُن سے بعت کی ۔ ایک ون بیرکی زبان سے نکلا گرخدا کے دوست حیاصتی

بره یاب بوتے بین اور اُن کو موت سے کوئی نقصان بنین بوخیا- مریہ بات سنگر شعب بوا گر اتفاق سے جندر وزبعد تخدوم کا انتخال ہوگیا مسلطان با برگیا ہوا تھا۔ اس لیے تجمیز دکھیں کے بعد ما ضربوا۔ نا زجنازہ بین شرکت نصیب نہ بوئی۔ فرا با تربت کھولوتا کہ بیر بزرگوا دکا آخری ویرار بوجائے۔ حاضرین آنے ہوے لیکن او ب لطانی سے اصرار نہ کوسکے قرطو ای گئی۔ رات کا وقت تھا۔ شرع کا گل ٹوٹ کوئیا ہوا اور قرب بھٹا کہ قرطو ای گئی۔ رات کا وقت تھا۔ شرع کا گل ٹوٹ کوئیا ہوا اور قرب بھٹا کہ کفن برجا پڑے اور لسلطان محد کھن برجا پڑے بین خود بخو دکسی نے گئی کو دور پھینیکد یا اور لسلطان محد وہ بڑی رازی بات یا وال کی سست رویا اور حاضرین کو برکا قرم فرائی رائی بات یا والی ۔ مسرت سے بہت رویا اور حاضرین کو برکا قدیم قول مناکر اپنے ساتھ اُڑ لایا۔

ملم ورسا درائی ما مورای بیست می این عصرین المتوکل علی الله کے لقب سے مشہولا کے اور کی اس وعا فیت کا آوا زہ سنگراس نواح میں وار درجوے۔ جب نر مبلا میں اس وعا فیت کا آوا زہ سنگراس نواح میں وار درجوے۔ جب نر مبلا انفا من بیا جواجوہ سے گھرین جا سے انفا من بیا جواجوہ سے گھرین جا ارائی نہ سے بیعیا کہ بالموائی کی دنیا کی جند اور جب کی دنیا کی جند موجو دہ جب کی تاریکی میرے قلب بوجوس جو تی ہے واب الما ور تو بھی کہ کہ جو ان ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو کی دنیا کی جند موجود ہے کہ کہ جو ان میں بطوحالی کی سے موان روٹی کا ایک مکم کر اور دو مواجی حال میں بطوحالی کے جب الملی کی کہ ایس کو کی دیا تھا ہے جب الملی کی کے ایس کو کی سے بیاب جو نی تو ایس کی کہ کر جو ایس کی کا دور مواجوں کی اور دو خابوش جو نی گزار المار سر دی کر ہو تیا وی اور دو خابوش جو نی گزار المار سر دی کر ہو تیا ہے دیا اور دہ خابوش جو نی گزار المار سر دی کر ہو تیا دیا اور دہ خابوش جو نی گزار المار سر دی کر ہو تیا دیا اور دہ خابوش جو نی گزار المار سر دی کر ہو تھا دیا وی دو خابوش جو نی گزار المار سر دی کر ہو تھا دیا وی دو خابوش جو نی کر المار سر دی کر ہو تھا دیا وی دو خابوش جو نی گزار المار سر دی کر ہو تھا دیا وی دو خابوش جو نی گزار المار سر دی کر ہو تھا دیا وی دو خابوش جو نیا دیا وی دو خابوش جو نیا دیا وی دو خابوش جو نیا دیا دیا دیا دیا ہو تھا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا دیا ہو تھا ہو تھا دیا ہو تھا ہو تھ

کنا دے ہوسیخے توسلطان محود کے باس بیام بھیجا کرین اس شرط سے دار اسلطنت میں آؤن گاکہ اوشاہ استقبال نکرے۔ بیرے سے کے واسط ندائے اور ندیکھ مدیر بھیجے۔سلطان سنے پرشرط منظور کی اور آپ کے قددم سے شہر آبل وکورونی صاصل ہوئی۔

المختصرية زمانه سلطنت ما نطوت كيد عهد زّرين تفاعلما حكما فرار حفاله كرام كا مجمع تفاء دولت كي افراط تفي بهرسال مال غنيمت بين كرورون روبيراً تا اورستى لوگون كوعلى قدر مراتب تقتيم بهونا تفايشا عرى اورسيقى كي مجي گرم ازاد عقى يون كهنا چا مبيئه كراسوقت ما نيكو دكيله هما گير آورشاه جهآن كي دلمي كا نقش اوّل تفا-

بادشاه بخار البوسني دم زاك مفرد بار آنداو بين عاصر بوك اوراب المعلان كى طرف سے سے الله وسوغات لاسے اورا بنے كى آمرسے نها بهت مسرور بوا سفر كے حال بر نوازش مشروا نه بهند ول فرائى اور ترصیت وقت بهند ورتان كے بيش قيمت تحف سلطان ابوسي دركے ليے روا نه كيا . يہ بات قابل يا در كھنے كے ہے كه ان تحالف بين علا و فيل زرباز ع بى كوون ميں بات قابل يا در كھنے كے ہے كه ان تحالف بين علا و فيل زرباز ع بى كوون قيمتى كہرون سے كه ان تحالف بين علا و فيل زرباز ع بى كوون قيمتى كہرون سے كہ اس قصيده با دشاه بحالاً كى شعر مورفين تعرب بين بربان مهندى كا كوئى شعر مورفين تے تعرب بين بربان مهندى كا مان سے تسرى بنيت بين اور ملطان يا برفائح بهندى وادا القا ١٢

تلمبند نهین کی در نه معلوم موسکتا که بانچسو برس نیبتیر مند وستان کی زبان بین سلمان کیو کمرشاعری کرتے تھے۔

سے قدم بڑا یا ہے سلطان نے اُن کی تا دیب کے لیے ایک شاہ راہ اطات سے قدم بڑا یا ہے سلطان نے اُن کی تا دیب کے لیے ایک شکر عظیم رقیق کیا اور اُن کے ملک کے وسط میں جھروز کے اندرایک عالیشان ملعہ تیار کرے ہمیشہ کے لیے اُن کی بٹاوت کا خاتمہ کردیا۔

سلطان محلول تودی با دشاہ دہ تی نے تحالف کھیجکہ سلطان محمود سترقی جینوری کے خلاف مالوہ سے مرد انگی اور قلعہ بہا تہ لطور شکیش کے ندر کرنیکا دعدہ کیا سلطان نے امرافی کک کا قرار کیا اور دہمی سے المجی کوئوت واہر و کے ساتھ والب کرکے خود ما نظر دکی طرف متوجہ جوالیکن موسم نہایت گرمتما طفیان حرارت سے سلطان بیا ربطا۔ روز بروز مرض کو امشتدا دہو تاکیا 19رذی قعدہ سے شرحہ کو ولایت کھیوارہ مین خرا با ونیا سے دارالملک

> رستم را زمین به نه بهرام ده گیا مردون کا اسمال کے تلے ایم رکمیا

سلطان بوس سال کی عمر مین تحت نشین موا- اور بوس می سال سریر سلطنت بر رون و فرزر الم- اُسکی لاش مجهواره سے مانطولا کی گئی اور حسب وصیت

سلطان غياث الدين طجي اورمحمودشا وبتكرا كجراتي اولوالعزم محود کلی کی وفات کے بعدائس کا بٹرا میل غیاف الدین اب کی وصیت کے مطابق سے کے مطابق سے کے عنت سلطنت م جلوه افروز موا-جود وسخاست رعايا كوراضي اورشاكر بنايا ورخيرت بي بير بیثیا رو دلت بوقت جادس نثار کی گئی تقی ستحقین کوتقسیم کردی · ایف عیو لے بھانی فدوی خان کو رنت مجنور کی جاگرعنا بت کی اور فرنے را المراع عبدالقا دركوسلطان المرالدين خطاب دكرولي عهدرياست بزايا جتر اورالكى عنايت فوائى - جاگيرخبنى اور باره بزارسوار دن كا افساعلى مفركب أسك ببدا يك جشن عظيم براكيا اوراراكين للطنت سي كها كدائس في تجيل م مرس مین اپنے پر رعالیقدرکے ساتھ جنگ کی صوبتین خوب برداشت كربي بين لهذا وه بقيه زمزگي عيش وعشرت بين صرف كريگيا اورسسياست كي والموارا ني بليك بيط كسيركراب منديون كي كياجال هي كرامس بخورس صراع اختلات لبزرت إدشا وعياشي من مصروف جوا محلسرا يسلطاني من خوبصورت بري جال نا زنينون كالمجوم موايكار وأ سلطنت کے لیے محل ش ہی کی جار دیواری بین سرکاری دفتر قام کیا گیا۔

جسکا انصرام واہتام عور تون کے سپردیھا۔ فلم و مالوہ بین حبقد راسبا عیش وطرب موجو دتھا وہ تو فوراً ہی حاضر ہوگیا۔ اُن کے علاوہ دیگر مالک سے بھی صاحب جال اور رقاص کنیزین طلب گیلین ۔ اتحت را جا وُن کی اطِکیا ن حرم سلطانی مین داخل مولین اور فرشتر کی رو<sup>ت</sup> نین اگرمیالغهنمین ہے تو دسن پندرہ ہزارحسین حمبیل عورتین ای مثلزاد پرتناین تقین مررسس نقیبه موسیقی دان منجم مفتی موذن برعام<sup>ون</sup> کی عور نین حمیحقین-زرگری ترمنگری مخل با فی کفش دوزی کیشتی گرمی دغيره تام صنابعُ وفنون كي مثنا ق بري تمثنا لونِ كاجمُكُمثنا تفااورغيا لليرين اس اکھا طیہے کے راجرا ندر تھے۔ اینچیوسین ترکی عورتین مرداندلیا س مین تیر و کمان لگاے <sup>را</sup>سکے داہنی طرف کھ<sup>ا</sup>ی رمہتی تھیین اور پانچ سو عبشنین ٌنفتاً ب و تلواریی بور اسکے بالین طرن استا دہ ہوتی تقین اس بردین کے اکھا اسے میں مساوات قا مرکھنے کے لیے ہرایک کو دد شکہ ہو سے بطور جیب خرج کے اور دوسیراناج لتا تھا ظریف کہتے ہی ككسى روزايك جوباشابى كرەمين نظراً كياتوا سيك يديمي يهى روزينه *تقرر کردیا گیا ہے کبو ترو*ن اور طوطون کے بلیم بھی اسی شرح سے شخوا ہ تقردتني برشب كونتا شرفيان أستكے سر إنے دکھی واتی تقبین ا ورسج كوخيرا كردى جاتى تقيين يجب سلطان كي نتمًا ه اينه عيال واطفال واسالطيت

بریژنی هی توخدا کا شکرا داکرتا عقا - اور فران شاهی تفاکر حیب بادشاه کی زبان برگلهٔ مشکرآ سئے بچاس تنگیستحقین کو بطور صد قدکے دیا جائے حبرونر مواری تعلی سے برآ مرمزتی تقی حکم تفاکر حبر شفس سے سلطان کلام کرے وہ بڑا ہویا تھیُوٹا اُسکومزار ترکی لطورانعام کے دیا جائے۔

مین آلوه کی تا رسیخ لکه تا جون یا آوده کی مرحوم قدرسسیر بنگیم کی کها فی بیان کرر امبون اسلطان کے حرم مین ہزارگئیزین حافظ قرآن تھیں اورجبا دشاہ تعشیر لمباس فراتا تھا تو وہ سب باتفاق ایک قرآن ختم کرکے اسپر بھیونگتی تھیں تعب وہ زیب تن کمیا جاتا تھا۔

ا وجود عیاشی کے سلطان نا ڈینج و قدتہ کا سخت یا بند کھا۔ ایک گھڑی رات رہے سے بیدا رہوکر درگاہ بے نیا زمین گڑ گڑا نا شروع کڑا تھا۔ اہل حرم پرتا کید کھی کہ نما زہتجہ کے لیے اُسکو صرور بیدا رکرین اور اگروہ نیا سطے تو اُسکے جہرہ پر بانی چھڑک کر دوشتیا رکرین اور ہاتھ بکو کر بہترسے کھینے لین ۔

مسكرات سے سخت نفرت تقی - ایک جگیم نے ایک لا کھ ننکہ خرج کرکے معلطان کے لیے کو لائم بھی ن تیار کی تھی گرجب معلوم ہواکر نسخہ میں یک م جو زبو ہے بھی مشامل ہے تو سجون کو آگ مین تھیکو ایا ۔ نعیض نمیون نے عن کی کمریہ جون آئ کو عذارت کر دی جانے توارشا د ہواکہ جس جیز کو بین اپنے

ليے نا جائز سمحتا ہون وہ دوسرے کوکیونکردے سکتا ہون۔ مرِدت و فوّ ت كانه عالم تقاكه ايك تكين منه جام سجد مي سلطال كو ا يك مطفى كيون نذر كي تواسكو" أنواع عطا يا "ت سرفرازكيا -ایک شخص با دیث ہ کے حضور میں گدھے کالٹم لا یا اور کھا کہ بیرحضرت عيسى عليه لهام ك خرمه ارك كاسم ب - إدشاه في يجاس بزار تنكه ديكر وهم منه مركرلها - يه قصة مشهور بهوا توسائلون كونسخه بالقرآليا - دويين شخفس شم لیکر حاضر ہوے اور سرا یک سنت اُسی قدر زرخطیر دکر وہ تم خریر کیے گئے ا تفاق سے ایک اِنجوان دغا باز کھی تھم لیکڑا یا جب یا دشا دہنگی خریراری پر بھی متعدموا توایک مقرب نے کہا" شا رحضرت سے گارھے کے یا کے منم بوكك السلطان في مسكر اكرداب وباكر مكن ب كريب والتحسون يق كوني علط تبرك لايا جوا وريسي صحيح بوا أيك بارا وشاه كي زيان يرآ ياكم براثان نولجورت عورة بن أسكر محل بين بين أي صبيح صورت أسكى المحمير في موزله من ہیں میسرنمیں کی۔ ایا مقرب نے کہا کہ صورت خوب کے نیعنی ہیں کراس کا برعضود کھنے والے کو دوسرے اعضا کے دیکھنے کے نفنی کردسے مثلاً قاست پرنفار مرجاسئ تواپسی وافتگی پیدا جوکه جمره کی طرمت آگھا ٹھائیکی احتياج مذرب - بادشاه نے نوش مور کھر دیا کہ ایسی عورت کلش کیا ہے. ئقّرب کوبهت نلاش کے بعدا کے دہفان کی لاکی ان خوبیون سے موصق

المل وراسكوحرم سلطاني مين بيش كيا. بادشاه بهت خورسندموا لوكى سك دار تُون سنے دعویٰ کیا تو با دشاہ نے علما کوجمع کرکے حدّ شرع اپنے ادیر جاری کرنے کا حکم دیا۔ دا دخوا ہون نے فراد دائیس لی اورائس لوگی کا حريب لطاني بين رببنا موجب سعادت معطي ليكن أسك بعدس سلطان عورتون كى جبتو ترك كردي.

سلطان محل كي فرلطف صحبت مين ايسامح تفاكرا يك كخطيس زار حجت سلطنت يرقيام نه فراتا تفاءا وكهملهمي بفتون مل سند برا مربنونا تفاليكن انسکی نیک نیتی ا<sup>ا</sup> وراستکے لبند ہمت اب کی پریشک*وہ حکومت کا ثمرہ تھا کہ* پر عياش إ د شاه ۱ ۱ سرر سندر إست پرشکن ر دليکن په تو کک مين کو دې پښتاف بون نه الوه ككسى حقر يركون وثم وتم متعرب ويسكا واس كاتمام عدر حكومت أمن وعا فيت بين لسر بوا-علوم وفنون مسنعت وحرفت بين ترتى بوري اور دار السلطنت مآنزلون وهو وج حاصل کیا که تمام مند دمستان کاعطر کھینے کہ اس كومهشا في قلعيد من حيع مولّيا -

شيخ عبدا لتستنطاري مخفول فيسلساع شقيدب طاميركومن وسانين رواح دیا اسی عهدمین مانط و کودارا کال بنائے ہوئے تھے۔ آپ کا سلسلانسب چند واسطون سي حضرت شيخ شهاب الدين به قرر دبي رحمة دلله علية كاب بيونختا ہے۔

دعوت اسا۔ اذ کارا برارا ور ورزش اشغال بن وحبد عصرتھے اُن کے الیفات سے ایک رسالۂ لطالف غیبہ مطال عنیات الدین کے إسم گرامی سے معنون تھا اوراً سپین سرار توحیہ وحقا کی آگہی کوشیج توسط سے بیان کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ شا ہ کے جبم برسلطانی لباس اور ہمراہیوں کے برن بروجی وردی ہوتی تھی۔ اوراسی شان سے علم اُ کھا تے ہوسے نقاره بحات بوس سياح كرت تحق حب شرين بور نيك وإن كوشايخ لوبيغام بفيجتير كأكله توحب كم معنى أكركو وكشخص حانتا بوتواس سأ فركتليم كيے ورند يركن شايكان اس دردميس سے حال كيد. جب ما نظ و بین گذر جوا تو بهان کی خاک باک نے قدم کیرشے پر گوش ا ز دوست بیغامے شنیدا پنجا "ا در بہین ا قامت اختیار کرلی۔ سنو ثریم مین ضاوت خانهٔ لا تسین کی طرف را ہی جوسے اورسلاطین کی کے مقروکے جنوبي ست مزار بناجير آجتك مجدالتُدر ونق دّازگي سے جھنرت غوست كوالسياري مولف جوا هُرِّم سركاسلساه چند وانسطون سے آپ اگ

ہوں ہے مولانا علم الدین شرف جهان خبعون نے حرین شرفیدیں میں شایخ عدیث سے سند مال کی تقی اُسی اُمن وعافیت کے زمانہ میں ارالطنت کی رونق بڑھائے ہوئے تھے علوم کیمیا سیمیا۔ دعوات اور تصوین میں گئی دخل بینا فیصوص کی مرحققا نتعلیقین لگا فی تقیین اورسید البه ایرجی کی استا دی کا نفرف ریگی سعد القد الاری جنگوفرشته نے وقتی آلی نین می کا نفرف ریکت سعی یا دکیا ہے اسی دور مین ما خطو دکورشا سسسیر فین و فیشا پوربنا کے بوسے تھے ۔ ان کے علاوہ میشا رعلما فضلاز با دا درعب و مسلطان کی دعا دو ولت مین مصرون رہتے تھے جنگی تفصیلی حالات کی اس فیمند میں کئی کشن نہیں ۔

اس فیمند بین گئی کشن نہیں ۔

اس فیمند بین گئی کشن نہیں ۔

عشره هر مین بهاول و دی با دشاه درلی نے دنت کو و و بازارین اوه کا سرحدی پرکشه تھا۔ اس فوج کشی کی خرا زطویک کوچر و بازارین مشہور تھی ۔ کیکن بادسشاه کو اطلاع دینے کی کسی کو بہت نہیں پڑتی تھی بعض و زرانے جرائت کرکے محل سلطائی تک رسائی حاصل کی اور با دشاه کو اس حملہ کی خربونی فی اسلطان نے حاکم چندیری کو بہلول کو دی سے مقابلہ پر ماحور کیا حبیلی تھل و حرکت سنتے ہی بہلول کو دی پہیا ہوا۔ حاکم چندیری کو بہلول کو دی پہیا ہوا۔ حاکم چندیری کو بہلول کو دی پہیا ہوا۔ حاکم چندیری کی کو اس حاکم چندیری کی کو اس حاکم چندیری کی کی فوج سے مقابلہ پر ماحور کی اور کی کو جسک کی فوج سے گلون کا صنی تھیں۔ بورنی ۔

ما يارك رام في الها و رات ك فلات ارتاه الوه

ملے سیابراہیم کے خلیفہ رہتے ہید ذاطام الدین قادی عوضی کی مسکاری کا کودی کا جولے اود ص آجیک مشن ہرا در مار مرہ ضلع اسٹاکوا کیا بہت الراخا زان تقراعفیز کی فوان نوستے و ارثر اسے ۱۲ مد د ما نگی اور ایک الکفتگرفی کوج دینے کا وعدہ کیا مسلطان نے سرابر دہ مشرخ المجھیجا اور خود مجھی سفرکے سیے تیار ہوا۔ گرطل اسلطنت آنع ہوے اورع ض کی کرکفار کی حابت تبائز نہیں ہے توبیتیان ہوگر آنو و واپس آیا اور کھیر مدت لیم کسی کا خیال نہیں کیا ۔

سن وهدين جبكرسلطان بهت بوارها جوجها تقااً سيك هيو في بين في التنا من ولي عدى التنا التنا من ولي عدى التنا من ولي عدى التنا من ولي من التنا من التنا ا

یعین وزن و کا مرانی کب کک میشن می تو نوجوانی کب کک گرید بھی میں قرارِ دولت ہے محال (دیم اور پھی می توزیز کا فی کب کک سلطان غیاف الدین کاعهد کسطنت آلوه کے لیے اس وعیش کا زبان تقا ۔ جفاکش محمود اظم کے لگا ہے ہوسے درختون کے کھیل کھائے کئے اورکونی نمایان فوجی کا رنا مداس دور میں طہور نډیر یہوا دیکھنا جا ہیے کہ سرسرسال کی طویل مرت میں گرات کیا کرتا رہا۔

ہم بیپلے بیان کر چکے ہیں کہ قطب من ہ کا چیوٹا بھا کی محمود ملا مقدین گ<del>وات</del> کے تخت حکومت پر تنگن ہوا اورائسو قت اسکی عمرصرت ۱۹۲۷ سال کی تقی۔ اُنسکا ابت لا کی عہدرتھا می سازشون او رخانہ جنگیوں سے و بانے ہین صرف ہوا اورائس نے سلطان محمود مالوی کو دکن سے صلح کرنے پرجبورکہا جیسا کہ پہلے تذکرہ ہو چکاہئے۔

جبیا بر بیان میمت سلطان کی عمرام سال کی بوئی تواس نے فتوق جب بین ہمیشہ یا دگار رہیگا۔ کا و پیسلسلینٹر وع کیا جو ہند دستان کی ٹاریخ بین ہمیشہ یا دگار رہیگا۔ ساجھ جاتا تھا۔ اور کا کمن گرات کے در سیانی علاقہ کوزیر کرکے انبی طلنت

کوسمندر کے کنارہ کک بیونجا دیا۔ سرک کے ہو بی کس نے گزیال کی طرف کو چی کیا جرجی برورشمشیر فتح مذہوا تھا۔ یقلعہ ایک پہاٹر برواح تھا اور ہند دستان ہیں سب سے زیا دہ محفوظ حصار تحجاجا جاتھا۔ دہتی ا در کجرات کے اوشا ہون نے

پہلے بھی اسکو فتح کرنے کی کوشسٹ کی تھی اور نا کام رہے تھے۔بلکہ قدم مین مندورا حا و ن نے تھی اُس قلعہ کے سامنے داغ ہزیت بردانت کیا تھا۔ تقریباً 19سوبرسسے برقلد ایک بی فاندان کے "مِصنه مِن تَفَا رسلطان تحد تُغلق اوراحد شأ ه گجراتی اس علاقه مِن داخل موے تھے لیکن فلعہ کو فتح کرنے کی ہمت نہ طری تھی۔ تقدیراز ل نے یہ دستوار خدمت محود کے لیے و دبیت رکھی تھی۔ وہ بنیرکسی اطلاع کے الدك إس بوغ كي راجوت جو قلع ك غياصه كي هاطت رِتعِينات تھے اجا بک قتل ہو گئے اور حمود شا ہ بغیر کسی شدید مزاحمت تُحكُما في بين همر كما- راجركزال حلم ي خرسُنكر كها وسي ينبح أمرالكين جنگ مین شکست کھائی۔اورزخی ہوا۔وہ بھائگا تو با دشاہ نے اس کے مان كاما صروشروع كيا-راج - نے طویل عا صره کی سختیون سے بچنے كے ليے اطاعت قبول کرلی اورایک بلری تعدا د جوا هرات اور نقد کی د مکیرعا رضی صلح مول لی . إ دشاه احرا کا دوابس گیا السطے ہی سال پیمرگزال کی طرت فوج روانه کی اور راجه برالزام لگا یا گاس نے شاہی نقب اختیار کرکے بغا وت کار اعلان کیاہے۔ راجہنے پیرنا وان ا داکیا اور فوج زرکٹرلیکرو ایس ہوئی۔ بادشا وه تام ندبیرا یک ہی طات مین نا چنے والی عور تون کوانعام بین دیریا اور دوسر سال گرنال بر پیروها واکیا - داجه اطاعت کوتیار تقااور حبقدر روبیه مکت

جع مدسكے بطور خرج كے اداكرنے كوستعد تقا كر إدشا ه نے شرط لگائ كرماج رياست عيوارد اوراينا لك إدشاه كي حوالكروب تب امن د إجائے گا۔ وہ اس شرط كاكما جواب ديتا جو نا گھھ كے قلعہ ميں ينا مكرون ہواا وریا دشا ہنے تامیر کا محاصرہ شروع کیا جب قلعہ کی دیوارس مسار ہونے لکین توراج نے کرنال کے طعمین بناہ لی۔ میان بھی گرات کے طیری دَل سے اُس سیر بینوا قلعہ ستے ہوگیا۔اور پڑست راج گزنتار ہوگیا۔ جبده قيد بوكرا حماً ياد بوي توأس في ندم باسلام قبول كيا خالي ان خطاب إيا اوراً سكى اولاد كرات كى إدشابت قام رفين كاسم مغرزاوركن سلطنت رہی۔ إدشا و نے كرنال كے مفتوحہ لك مين ايك شر صطفى آباد نام بسایا۔ بلے عظرے بلے مقدس عالم بھان آیا دکیے عقا بالسلامی کی تشہیر الله ا ورخود کھی پینیتروقت اسی کمک مین سبرکرنے لگا۔ کے کاصوبہ میان سے قرب تھا وروبان کے بافندے افلاس کے الم علاقمين الزلوط اكياكت ته إدشاه في محمد من اس ملک برحلیکیا اسکی بمت اورجوا نزدی کا ندازه اس واقعه سے بوسکتا كاسكا آخرى كوچ ساڭ كوس كاتفاسا را لشكر في هي احرت ... سوا د اسكے ساتھ بہون لا النے استحلیل جاعت سے و محین فوج کے مقابل مواا در بَنَا لَيْدَايِرْ وَيَ سَحَ إِنَّ الْكِ مِيدِان مِن سَارَا لِلَكَ زُرِنَّكِين رُوكِيا لِوشَّا وَفَا

اینے عامل اور ندہبی عالم اس ملک کی ہوایت کے لیے مقرد کیے اور خود مصطفے آتیا دوابس گیا۔ بھر و ہان سے سندھ پر چرابطا کی کی اور دریا دائات حام ملک کو تاخت و تاراج کرکے واب آیا۔
مام ملک کو تاخت و تاراج کرکے واب آیا۔
مولانا مجمد بسر قیندی وعلم فضل مین بھائے روز گارتھے۔ اور تنکی عمر کا

مولانا تحود بمرقندي جوعلم فضل من بيكا نُرر وزِ كارتصے-ا وحِنكي عركا د با ده حصیه بلاطین بهمینی کی ملازمت مین صرف بواقیا کمینے وطن کو دایس عاصیم تھے یں مگیت بندر ﷺ کے باشندون نے تقامی برتمینون کے کھڑ کا نیے سے جها زرها كما به مولا ناكوگرفتا ركرك أن كاتهام ال داسياب لوث ليا اوراً نكي بوی کو کی طب کئے۔ مولانا اوراک کے دونکے قیدسے مفوظ رہے۔ اور ارتے بڑتے محودشاہ کے اِس معطفا آباد ہونے۔ ہا دشاہ کوان کے حال ہم ترس آیا۔ نو ج بین مرہبی جوش سیدا ہوا ا درائسی وقت جکت بی*ر علی تو ن*زوگیا تىزى سے كوچ كرنا ہوا با دشا ہ د نعته قلعہ كے سامنے ہود نے گیا۔ اسلامی فوج يكاكي فيوارون كرسان دكهاراجربيواس بواا وربيني كي طرف عيا كا إدشاه نے جگت برقبضه کرلیا اور مبئی برحکه کرنے کے لیے کشتیون اورجها زو بيره تياركيا- كها عا تاسيك مبؤد في مرم إرمقا لمركبا ورميشه اكام م مسلمان جزيرة مبيني يرسلط موكئے راج نے ایک شنی بر بھا گئے کی وشن

مسلمان جزیرهٔ نبی بیسلط موسکئے۔ راجہ نے ایک سنی بر بھاسے ی لوسس کی گروہ کیولیا گیا۔ اور رنج برون سے جگوا کر مصطفی آبادلا پاکیا جہاں وہ مولانا محمود ترقیدی کے حضور میں پیش کیا گیا۔ مولانا کا مال واسباب اوران کی پی

وا بس مل گئی۔ راجرتشپرعام کے بعد قتل کیا گیا۔ محث شرھ میں با دیٹا ہ کا ارادہ چا پا نیر کی شیخر کا تھا پیکا یک خبر لمی کہ بھری قزا تدن نے گجات کے علا قراد نقصا اُن ہوئجا ٹا شروع کیا ہے اُس فے ایک جَنگی بَطِره تیارکیا۔ نوبچی- بند دقی اور تبرا نداز حبا نه ون برسوار کیے -اور طاکو ان کا تعامب کیا۔ ان کے حہازات گرفتا رکر لیے سکئے۔ اور قزاقون کا سم مل کر اِ دستاه نے جا بائیری تنا ری بھر شروع کی-جاباترى قلعدايك لبنديهاوى برواقع تقارا وراسقدرقديم زمانه كا بنا ہوا تقاكر أسكى تعمير كا زائد صفحات تا ايخ سے معلوم نهين موسكتا-راجیوتون کا ایک گروه اُس قلعه پر قابض تھا۔ <del>راجہ بنی رائے بہا</del> لکا صاکم تقا اورسا لله مزارجوا مزدراجيوت أسكي سينه برؤن مهاف كوتيا ريق بالعدر العمى عبل فتح موا عقا اور بربهان ك را حا ون فساسلان إدشائل اطاعت کی تقی راجرنے محود شاہ کی نبت دریا فت کرکے خود ہی جنگ مین تقدیم کی رسول آیا دیے علام کولوالا وربہت سے سلا فون کوقتل کروالا۔ جب لتا بهی فوج بروده بهوینی تو را جرا بنی حرکت پرنا دم بواا و ر عقوتقصيرك ليسفير بيع - رسول آبادى تبابى سے بادشاه كاغفىئيت يز بودي عماً وه صلح برراضي بهوا براول فرج على إيزك داس ك حابهوغي ـ رشمن نے متوا ترسطے کے ۔ مگر کھی نتیجہ بذنکلا مبنی را سے سنے پھر

سفير بهيج اورنهايت متنت سيصلح جابهي تاوإن جنك بين اتناسونا دینے کا وعدہ کیا کہ دو اکتفی اُس بار کو اُٹھا سکین کی تحود کے دل پر کھام نهوا- راجبه جان برکھیل گیا-اورعاصرین کواپیا عاجز کیا کاُن کونلعه ست بها دری دکهانی مرهنود کاستاره زوال برتقا راجع شکست کها که بھا گے۔ بادشاہ نے قلع کے دامن کا تعاقب کیا اور بھرمحا صرہ شروع اردیا - راجوتون کے بہترین سیا ہی تھیل اوالی پن قتل ہو چکے تھے اور العبائ فلدكي شاظت سے ابس ساء جب محود كا غصر كسي طح كم بنوا توراجه في ايني وزير شيوراك كوسلطان غياسًا لدين لجي كي إس فرا و لیکرما نظر مجیجا سلطان نے امراد کا وعدہ کیا تو مجود آگ ہوگیا محاصرہ برستور مختی سے خام رکھا اورخو دایک حب را رفوج لیکر الوہ کی ا مرادی فوج کو روكنے كيا۔ وه دھاريك بيون كي كيا تومعلوم برداكرسلطان في علما اورشاك ملك كى صلاح سے ايك إسلام سلطنت كے مقا بدين راجيونون كى امادے الكادكرديا ہے رجياكمشتران اورا ق ين تحريركما جا چكا ہے) تودہ حِياً يَا يُركِو والسِ كَليا ا ورعهد كرليا كربغير فلحه كوفتح كي أسكيسا سنے سے مربطون كاراني كمي مين ايك عالى مثان سجام مركزان تاكه فرلقين بر روش موجائے کہ ا ذیت ہوا ن سے بغیر تعلیہ کے واپس ہو گا آخر کا ر

شکست و تع نصیبو*ن ہے شے*ائے میر مقا بارتو دل نا توان نے خوب کیا

مع برودن برخون سے جورگرفتا رہوے۔ با نظام ماج بنی داسے جورگرفتا رہوے۔ با نظام نے نادمث داری اور نظیم والی کا حکم دیا گرفتار بہتی رائے با دشاہ کے سامنے بلایا گیا اور اسسے سوال بوالدائیسی نبر دست فوج کے مقابلہ میں اتنے عرصہ کا کیوں لاتا را - مها در راجوت نے جواب دیا کہ اس زین برخیکو مور دقی حق برے برسے میٹر و کیکو سستی برطا گئے ہن کہ کاس زین برخیکو مور دقی حق برے برسے میٹر و کیکو سستی برطا گئے ہن کہ میں اُن کے نام پر دھتے مات دون - لهذا جب کا دم را جمنے آبا واحداً کی میں اُن کے نام پر دھتے ماتے دون - لهذا جب کا دم را جمنے آبا واحداً کی

ٹریون کی حفاظت کی اور خدا کا شکرہے کوان کی باک رومین مجھکو آج بزل اور کم سمت نہیں کہ سکتین اِلمحود اس بہادرا نہجواب سے بہت خوش ہوا را جرای مردانگی کی داددی اوراً سکے علاج کا خاص بہمام کیا تعلیہ کے بإس إ دشاه نه ابك نياشه محود الإدنام الإدكيا ا دراسين ايلح بصور مسجد سنوالي حبيك منبر رالفاظ "خطبه ومنر" كخرير تقيدا و رائخين الفاظ سے مسحدكا سال تعميرتها عدة الجددريافت مؤاتها-جب بینی داے نے فسل محت کہا تد اِ دشا ہ نے کوسٹسٹ کی کدراج اوراً سيكا وزيردونون سلمان موجا لكين توهيان كاعلاقمانهين كي سيردكويا ط يَ كُردِ ونون في انكاركيا ا وترم كلا في كهندل مرسب سے موت برجها مبترہے۔ با دشا ہ نے اِن دونون کوالگ الگ قید کرایا اوراصلاح خیالا كي معى كى لىكن جربها درا بنيه ايل وعيال كوملك كى حفاظت بيت رابن ار حکیے تھے ایان کوا سایش دنیوی کے لیے کیو کر فروخت کرسکتے تھے مانکا تعتب نهی روز بر وزرها گیا بهانتا کالبصل الیسلطنت فران دونون كوقتل كرا ديا اوركجرات كى تاريخ براك نهايت برناد مبدلگايا!! کے زیردست زیردست آذا د گرمرتا کے بہا زراین بازار محود شا و کے نام کے تام ہندوستان ارزاتھا۔جندسوداگردہی

گوات کی طوت آرہے تھے راستہیں مالک خود کے باہرایک ہنڈر دار اُن کو کو ط لیا۔ بارٹ ہ کو خربود کی تواس نے دریا فت حال کے لیے قا بھیجے۔ ماجہ نے نوراً سوداگرون کا اسباب دابس کردیا اور بادست اہو

باغی ہوکر مندرگان گووا" پر قبضه کرلیا تھا اور گجات کی کچھ کشتیا ن جربسائ باغی ہوکر مندرگان گووا" پر قبضه کرلیا تھا اور گجات کی کچھ کشتیا ن جربسائ تا رہ بہان آئی ہوئی تھیں گرفتا دکر کی تھین اُسکے بعدُ اہم ہر جواب ببدئی کے نام سے مشہور ہے حکم کرکے شہر کولوٹ لیا تھا ۔ محمود شا ہ نے بری اور کری وج اس باغی کی سرکوئی کوروانہ کی۔ بادشاہ دکن نے بھی اماد کی اور بہ طوناک باغی قتل ہوا۔

ومرشقمه رمهل كالأداجا ے موازخ کتے ہیں کرعرب میں جمالات بنانے کاساما نرتها لهذا ترکون نے پورے سے لکو می بیجی جواونٹون برلاد کرسوٹر سکے بولناك رمكستان كوعبو ركستے ہوسئے ق<del>ا ہرہ ہ</del>ونجی اور وہان اُس کے گئے جنگ کیکرا میرسین بیندرہ سور يسع مقابر موا وتركيون كانتان بردارها زحبكي لأكت كأتفين أسوقت كدورروسيكيا جائا عقاغرق مواا ورأس حباز كاكوني ماه بجبي زنده سلا لے کہتے ہیں کرہا رسے اہرا دمی صابع بوسے اور قط بون کا بٹرہ فرار ہوگیا ا*وراس بجری کامیا بی سنے* اِد*س*فاہ فرايوزا - جلدا - حصد مرا باب ٢

یہ بچری اوالی ہندوستان کی تواریخ میں یا در کھنے کے قابل ہے گر افسوس به كه است موطن ب اس قديم جنگ كو بالكل فراموش كريني اين أسوقت مندوستان كے معصر سلاطين بن كوئ إدخا و محود شا مك مكريا نتفا - اسكى بجرى توت لاجواب تقى - بترى فوج كارآ زمود دا ورخبار كقى ا دران سب سے بره کريه کراقبال برسم بن کسکے ساتھ تھا يائے ميم بي گئے خواب ديجها تقا كرنبي عزبي عليه إصلوة والسلام ني اُسكونفيس فذا أيكلل بي ہن اوراس عاب کی جیروانشمندون نے یہ کی طفی کہ ا دشا ہ کوغیر عمولی فقط نصيب مون گی- په تعبير بالکام سیح بولی ا و تیجود نشاه کی فوت بازوسیے وہ سخت مهات انجام كوميوني توكسي إدشاه اسلام في است يميل على نه كي تهين - كُرْنَا إِنْ جَا يَا نِيرِي فَتَح فِي أُسكُورٌ بِيكُرِدٍ "كَا خطاب دلا إِنْ بِنِي دو بہاطری قلعون کافتح کرنے والا۔ اور النیخ کے صفون بروہ اس تمت ک "خودشا وبلیرای کے نام سے پہارا جانا ہے۔ بورنگیری شکست قدیم اسلامی مورخون كي نظرين زياده وقعت نه رهمتي بوليكن مبيوس صدى عيسوى مين بحرى الوائل كے خطوات اور اسلامي سلطنتون كى بحرى كمزورى سے جوآگا ہى ر كھتے ہیں وہ اس كاميان كى كُرنال ورجا يا بنركي شخرسے كم عزت خكرت بلكے -اولوزم محمد كى انصا ت يرستى كايه عالم تفاكه تشكيم مين أسكرايك مقر ورماری نے عضتہ کے جوش میں آیا۔ کیا ہی کوفتل کردیا اور تصاعل

نون سے ایر ربھاگ گیا۔ با دشا ہنے اپنے دوسکیٹر بون کواسکی گفتاری کے لیے امورکیا - اُنحون نے اس مقرب نظانی کو بھانے کے لیے اُس کے دوملا زمون سيحرم كااقبال كإيااوروعده كرلياكه بإدشاه سے سفاریش کرے انکی جا ن خبئی کرا دین گے۔ برنصیب نوکرر دیسے لا مج میں کریر ہ قولِ براعتما دكركے اقبالی مجُرُم بن كئے اور علالت العاليہ سے اُن كوسرائيے دى گئى يےندر دزے بعد إ دفتاه كواصلى واقعات كى اطلاع ۾ دِئُ تو إ وَجُوْيِم وه دونون سکر پری اراکین ریاست مین نهایت متناز تنصفان کوفتل کراد. اوراُن کی کھالین کھبُس بھراکرشہرکے دروازہ برآ دیزان کمین تاکہ د وسرون **کو** عبرت ہوا درآ سُندہ کوئی الیسی دلیل حرکت نذکرے۔ اُس کی مہادری کا ایک افساندمشہورے کدایک مست اعتمی سفے اسپر حلیکا تام ہمراہی خوت سے بھاگ گئے گرا دشاہ کے یا استقلال کو جنبش ندمونی اسکے موش وحواس درست رہے اورانس نے اعمی کواج بھالے سے ایسا زخمی کیا کردہ خیتا ہوا بھاگا-مسك عهدمن سلطنت كرات كوجودسعت وظمت تصيب بولى وه اُس سے پہلے کہی ہونی تھی حقیقت ہے ہے کرمحود سکیرا کے زریج زانون محود ما لوي كاجراع كل كرديا-

مروا في هر مين سكن راودي إ د شأه د بلي نے اپنے سفير كوات بھيج

برآن که زاد بناچار ابیش نونشید زجام دهرین کل منعلبها فان

## جيمطا باب زوال ولت خلجي

٤ مرر بيع الثاني ملن<del>ه ع</del>م كوسلطان نا حرارين مالوه كے تحت پريمي عِنْدَيرِي اورمندسورسك صويردا رون سفي فغاوت كي اورببت سے امر<sub>اء</sub> سلطنت أن كے ساتھ ہوگئے سلطان اُن كے مثما لير ميز كلا سازنگيو کے قریب باغیون کوشکت ہوئی *سلطان میان سے ہٹا توشیرخا* ن<sup>جا</sup> گم چ ندری نے دوبارہ فوج جمع کی اورشاہی لشکیسے مقابل جوا-اس تب بِهِي في غيون كوزك ملي - اورشيرخان ايسازشي مواكه جا نبرنهوسكا يسلطان فم اُسکی لاش قبرسے کھدواکر داریرآ ویزان کردا نئ اور وہان کی حکومت دوسرے ك سيرد كرك اندو داپس يا مان چنگى سے فراغست بولى توسلطان نے اینا وقت عیاشی مین صرف کزاشرم کایا شار بینوا یی صاعتدال سے برسادى مقتول عمائيون سك بواغوا بون كودهو فره وهو فرهو فرامك بلاك كيا خوزيزى كاشوق ايها طرهاكه وفادار توكيمي منظالم كتختر مش مني ملكم ايك دِن حوص ككناره بيها شراب بي را تفا فنشرى شدت سے ياني بين گركيا بيجار اونظ مان جواسكة قريب كلوطني تقيين البني جا ايخطره مين

ڈال کریا نی بین کو دیٹرین ۔ با دشا ہ کو حوض سے پھکا لاا دراُس کالبام *س*ے تبديل كياليكن جب نشراً را واس درست بوس در در محوس بوااورسرو نے حوصٰ من گرینے کا ذکر کیا۔ توسلطان اُس قول کو جھٹوٹ مجھ کرنہا بیض بناکہ ہواا وربا دہرد کیکنبرون نے سلطان کا بھیگا ہوالباس اپنے دعوے سکے فوت میں بنیں کیا تلوار کھینے کرما رون سکینا ہ لونڈیون کے سرار طاد سیا من و پر میں سلطان نے کچوا ڈکے راجیوتون برحکمرکیا۔اور دوسرے سال جورك رانا برحرهاني كي-إن دونون مهون من كامياب زوا-ليسبوآلو سے بهت مال غنیمت حاصل ہوا ا ورحتور کے دا ٹائے زرکتیر وكرامان بانى - بككراث اكب الحت لاجرجوزاس كى لطرك كوسلطان سك حرم من دیدیا ۔ جوبعد کو ملکوچوری کے نام سے مشہور مونی ناصالدین نے اپ یا ب کی زندگی مین اطاعت سے انخوات کیا تھا۔ اور آخر کا ربالاعلا بغاوت کردی تھی اس لیے اپنے لط کون سے خالف رہنا تھا اور فررنا تھا که وه بھی پر رعالی قدر کی سنت پڑھل بترین - الاکیس لطنت سلطان سے بدول ادر تنفر تھ أكفون نے وليهدر شاب الدين كوتيزكيا اوراً س نے اند د مسے تکل کر فوج جمع کی سلطان نا صرال میں بہت مترد ہوات نیخ صیب البيرى أي تنفعيزرك الدومين قيام بدبيته يسلطان دبى كابيالم فالقدين ليكرديهات كشفون كي طيح أن كيلس من عاضر بواحفرت

ننج کی بشارت دی مشها ب الدین سلطانی کشکیسے شکست اکر دبلی کی ط فرار مواسلطان کے سرسے بلا لمی تو تھرعیانشی کا دروازہ کھلا۔ شراعیاری کی کثرت سے بنجار میں مبتلا ہواا وریا دعود یکہ سے مسرد تھاغسل کیا۔موت نے توزك جها بكيري بين لكهاب كه ناصرالدين نشركي حالت مين حوض مين كرطوا اورکسی نے اُسکونہ ہما لاہما نتاک کہ وہ مرکبا کہتے ہیں کہ جما نگیج ب عبد سلطنت بین مانظ وآیا اورنا صرالدین کے مقبرہ مین بهونجا توائس-رس مرده سلطان کی قبر برخه کرماری اوراسینی بمرا به بون کویمی ایسامی کزیکا ، اس مذلیل سے تسلی مبری آدائس غریب کی پٹریان کھدوالین اوران كوهلواكر الجونريران ين كليبينكدى شيبرنشاه سورسف تجيى حب كروه مانط وار د ہوا تھا اس قبر کی تو ہیں کی تھی۔ گرجها نگیرنے انتہا کردی۔ آگرنا صراری شراب خوارتفا توجها لميجبي سنة العنب كامريه تفأ اگرنا صرالدس عيا تھا توشیرانگن خان کا قاتل بھی پارسا نہتھا۔ اگرنا صرالدین نے اپ بعاوت كى توجها بكراس ميدان بين عبى جمرياب تفا إ! إ اخلاقي حيثيت كوني فوقيت جها بكيركونا صالدين برحاصل ينكقى بجزاسك كداكبركي فزندير إب كي قتل كاستبرنبين كياكيا تفا ظابراكوني معقول وجراس مينواور وحشا مركت كي ندين بوسكتي وجها كيساس وقت سرزد والي - اور

س مُند نسلین اسکی بیرها قدین بہیشہ نفرت دحقارت سے دکھیں گی رنگیا إدشاه إبراج تم ما نطويرة البض بوا ورغر ورسي زمين بربايون في المعتق إدركه وكركل تم بهي زمين كابيو ندبهوك اور فقارا الع وتخت كسي وسرى قمے تبصیم اے گاکیا تم خوش ہو کے کا اس اتبا لمندجانشین سے الدم تفاری برون کے ساتھ وبیا ہی سکول کرین جبیاتم نے استے پیشروکے ساتھ کیا ہے سٹرم! شرم! اشرم!!!"
نا صالدین کی وفات کے بعدائس کا تیسا بیٹیا محود باب کی وسیت مطابق سلطان محودا نی کے لقب سے تاج سلطانی کا مالک ہواجبشن تخت نشيني واراسلطنت مانيط ومين ومعدم دهام سيمنا يأكيا اوررياسس كلين كي آخري بها ركتي - شا بهي جارب ليك سائه ٥٠٠ إ كتي جنيرز رافيت کی محبولین بڑی تھیں شہرین گشت کرتے تھے اوراس سے ٹابت ہوتا ہے كه نا صرالدين نے با وجو د كثرت عيا شي كے نذا كا فئ دولت بريا د كي تھي اور نشا بى خزانه خالى كيا تقاء ايك بندوسنت رائونام نوعرى سيطودكا خدرت گذارتها اب ده با د شاه هرا تواسکا دید به طرصا -امیرون <u>نه ن</u>سازش کیا وراُسکو قتل کردیا به بعدا زان ایک دوسرے شیرکوجبیر اِدشاه کی نظر عنا تفهى الزام بغاوت سئتهم كرك جلاوطن كإيا- مانط وك كور نرمحا فط خاق فح برسر دربار إ دشاه سے كهاكات كا برا عماني فيد ب أسكومل كردايد ورين

سلطنت خطره مين طيب محى سلطان كومحافظ كأستاخا يدلهونا ليند بواا وراتكو سزادى محافظ زخمي بأوكر بجاكا اورابيني جرابهون كوجع كركے عل شاجي بر چط صالی کوی دوسرے امیرون نے محافظ کی امادی اور مجدر موکر با دست و کو قلدس إبرطانا بارمانا بالرمانا بالماس منفيرب سلطان فيديس دارا ككومت محمورا - امرون فيشراده صاحب خان كوقيدها شت مكال رادشاه بنا إدر جرشابي أن ك سرور كالسكن لطان محود تلة البخيران عما- ايك بها دراجوت منى المدينام أسكى عليت يرستمد بوگیا ۔ بہت سے رمیں ملطان کے باس تبی ہوے۔ دار اسلطنت برحل کیا کیا. مدنی راے کی بها دری سے باغیون کوشکت بودی شهزاد مصارفان اور می فظ خان کراے کی طرف بھا کے اورسلطان شوال عاق بیرمین دوبارہ تخنع كاهين داخل موا-اب من استعلطان برست زياده ماوي بوليا اورجى سلمان اميرون يربادشاه كى نظرعنا يت كلى أن كوفتل كرايف لكا-الاكدي الطنت في فوده موكر شزاده مفروست اسوييام شروعكيا ألك وضى سكندراد دى كاس بعري تي اوراكسكونه بي جوش د لاكرشزاده صاحات كي امداديراً محارا- مني رائع كي حكمت على اورجوا نردى سعصاحيان اوربادشاه دیلی کارر وائیان بے سود شاہی بولین ساجوتون کا اشر روز يوزير هذه لكا مسلمان البرنيكي ويركم من المان و المان البرائيكي والمان المان المرائيكي المرائية

مكانات لوطے جاتے تھے اور جاگرین ضبط ہوتی تھین ۔ تام سلمان سروار جنھون نے نا <del>صرالدین وغیا ٹ الدین</del> کے عہدمین نیکناسیا ب حاصل کی تھین تیہ تبغ ہوے اورانکی جگہ راج دیت مقرر ہوسے پر یون کا ا<u>کھا ک</u>وہ جو سلطان غیاف الدین فے حرم سامین اکھاکیا تھا منی راہے اوراس کے همرا بهیون کرتصرت مین آیا قدیم طرز حکومت بالکل تبدیل بردگیا دیوانی اور فوج کے اعلی عهد دن برراجیوت نظرانے سگے جب نوبت بهان مک بوغی كرسوا ب سلطان كے ذاتی خدشگار دن كے كوئي اہل كا رُسلمان سرارا ور سلطنت کے کل عینے ہندوی ن کے ہاتھ میں بہونج کئے تویا وشاہ کی آگھیں كفليل ورأس في اجيون كوية فلم موقوت كرف كالداده كما أس زانهن قا مده تفاكرجب كون لمازم برخاست كياجاتا تفاتوا قاأسكواي بطرايان كا دیتا تھا اور یہ اُسکی برطر فی کی علامت ہوتی تھی سلطان نے ایک ٹوکری میں حالیس ہزار برطیب یان کے منگواکر یہ <del>نی را</del>ے کو دکھاےا درحکم دیا کہ لیج**وہ** لوتعسیم کردیے جا کین راجیوت بہت آزردہ ہوسے ا در تجریز کی کہ سلطان مجود کو مخت سے افارکر مرنی راسے کے اوا کے راسے رایان کو الوہ کا یا دشان ای مذى رائيبت دانشمند تفاأس في كها كرفوات خانديش و ردكون سلمان إدشا ومتفق موكر الوه برحم كرسنگ اور مهكودلت نصيب موكى اس ليه بهترب كمقم لوك بادشاه سے اینے تصاری معافی انگوا ورعض كردكددة تمكوروقوت

نكرك يه تركيب كاركر موني با دشاه كاغصة فرو موكيا اور ببشتر راجيوت التي عمدون برقام بسي اسك بعدكسى سندوف إدفناه سي استانى كى ادر سلطان نے نا راص بوکر مدنی رائے سے قبل کا حکم دیدیا مدنی رائے زخمی بوكركها كاا درراجيوتون <u>سنة تنغق بوكرمل سلطاني يرحدك</u>يا سلطان ص نبوله سوارون اورجیند پیا د دن کی مردسے اُس انبوہ کے مقابل ہواا ور ا بنی بہا دری سے ان سب کو بھا دیا۔اس واقعہ کے بعد اگر حیظا ہا من ا سلطان كالطبع رالكين درارجات وقت انيساته ٠٠٥ وي حفاظت کے لیے ایجا تا تھا۔ اس کا رروائی سے إدشاہ کوخطرہ بیدیا موا- ایک ات عرف ایک سوارا ورایک بها ده محراه لیکروه قلعه ما پر وسے با بزیکا اور گھوٹوک کی باگ نہیں روکی ہیا نتاک کہ کجرات کی سرحد میں داخل ہوگیا ہے دور امو تع تفاكراس برنبت في الطنت كوالوداع كمي الموقت كجرات مین نظفر خانی با دشا و تقاجیان با پ محرسگره کی و فات کے بعد برشول رہے شریع کو تحت نشین ہوا تھا۔ حلوس کے دوسرے حیینے بادشا ہ ایران كسفيركوبارماني نسيب بونئ تقى عصبكه ورودكا تذكره بالجوس باب مين لیا جا چکاہے محتوطرے ہی عرصہ کے بعد شہزادہ صاحب خان الوہ سے بهال كرأسكى يناه من آيا اور إد شاه نے عزت سے مكما تھا صاحبان اورسفبرا يران بين بهت دوستي موكئي الفا قاسفيه كيم امهون ورصاحيا

الدرون ين كسى بات بركراد موى قرل باشون في منديون كوخوب بيليا-اور بہت سے السے اوگون کوزشی کیا جوائس مکرارے کھ واسط مرحق تھے۔ بلري شكل سياكس قام جواليكن شنزاده شرمنده جوكر في ات سي بحاكم كيا-تعبیمردای را حداید رسف رکشی کی اور درج جوارک اسلامی علاقے که لوثنا شروع کیا اس خبرسه خضیناک بهوکر با د ش<u>اه اید د</u>ی طر<sup>ی ب</sup>رها ا ور تام راست كتا مرف كاحكرديا- ماجدني بيلكرك ما دون ين ینا الی اورا برای حفاظت کے لیے صرف دنن اجبوت رہ می حضوق نے تهایت استقلال سے مقا ایرایا اناک کدوہ سے قتل ہوئے۔ اورایدر إرشار كيفيدن أكراك بالماين جاءياه سايك بريمن إدشاه کے حضور بین جمیحا، تصوری سواتی جا ہی شار گھو طرے اور دولا کھ تنکہ لطور تا وان پین کیے با دشاہ نے نزرقبول کی اورائس روبیہ سے فوج مرتب کرکے مالوه برحله كزنيكا ارا ده كيا بإ دشاه دهارك قرب شكارمين مصروت را اور فوج ناکیمک بڑھی۔ راجی تون سے ایک لاا آئی بھی ہو فی حسین کراتی کامیا رہے گراس عصرین راج تھیم رائے مرکبا اورائسکے لوے کو حور کے رانا ما مال في من ول كرك ان داما دراك كل كوا مررى حكوست يرقا مرك عال- ادافاه مالوه ما فركسي مزير كارروائى ك وايس يا-اوراني أي فوى مسين كوراك في سالط في على اس مرداد كوشكست بوني اور

را نے مل کی طاقت امیرز کی ریاست مین قوی ہوگئی برطرت راجیو آوان کا نرور طرح ر انتها اور بادشا ہے باس ملمان ظلوموں کی فرا دین بوغ رہی عنان كالطان مودنانى مانىداك كنوت عاد والاجرارات كى سرعديد بهوي فظفرت من في ترسفيدا ورسل رده سُن يا وشاه ما له ه ك ي بهيجا اورأ اللي ارا ديك سايما إني كل نوج ليكراً با - دونون با دشاه الده وثق كرنے كے ليے بڑھے۔ مرتى راسے نے استے لؤے كو قلعة من جيو ال ا در علم اورد سے جنگ کے لیے دھائک آیا جب آسکو گات کی وی قرت کا الازہ ہوا تولونا بریکا ریجها اینی فوج کا بنیتر مصرفلسه ایروی خاطت کے لیے بھی اورخود مالوه عبور كرحة وكرى طوت كيا تاكه راتا سائطات مردليكر طرايتون كا ىقا لمەركىيى- بادىشا بىي نوج دھارىكىسامىغى بىيۇنخى توقىدىم دارسلطىت<del>ىيەن</del>خ اینے بھا تک ایکھولد ہے۔ وونوں یا دشا ہنبرکسی زائمت کے مانڈوک سائية بهو في المراس عظيم الشان قلعد كام عاصره شروع كياجسكوا سوقت كك كونى يزور تعيرن مركيا فاكنى دن محاصره قاعرد إا ورقلعديا ترستهوا-مرى داسك كا خطائ شيرك الم الكراك ومين ك فلديس عديد ماناسانگا او وافری راجو تون کوجم کرے تقارمی مدکوا تاہے سیٹے نے خوش ہو کہ جالا کے عصلی کا بیام بیجا اور برشرط لگانی کا یک مدینہ کے لیے عاصره اعلا الماحات اكراجيوتون كى إلى نيج قليت تكل بالين.

مظفر نقا ه كواس قول براعتبار زها گرارس نرانسه سے كدا جبوت إدث ه مالوں کے اہل دعیال کو جو سٹوز قلعہ میں تھے قتل نکر ڈوالیس پیشرط متطور کرلی اورائی فوج امیل کے فاصلہ برال دی ، دن کے لطانی بعدرہی مگرجب ادشا من دیکھا کرفلعہ کے اس التحدید ال کی آڈرفت بہت رمبتی ہے اور سر مجمی سُمُ كَا رَا مَا مِنْكَا فَوْج لِيهِ بِهِ وَ اوْجِين سے جِندسیل كے فاصلة مک أكياب أس نايني فوج كالك حصدرانا سانكا كاراسته روكن كوجيجا ا ورقلعه کا محاصره کریشر وع کردیا و شن کو دھوکہ دینے سے لیے گجرا تیون نے مسلسل به رات قلعه كي صيل برسط رصيان لكانيكي كوشش كي ا ورجب محافظ جناك كے ليے ستور بوے تو ترجے مط سے ایکوین شب كو كراتيون نے يُدرُدُ رحار كرديا سيطرها ن لكاكر فلعدى فصيل يرشيه كفا ورمحافطون ك بوشار مونے سے کہلے عمامک رقبضہ کرلیا۔ بھی خوزر الوائی ہونی -أتمين الزاراجيجة قتل موسدا ورمانط وكا قليههلي مرتبه زورمشرفتم موا راجو نون نے کو بی صورت مفرکی نہ دیکھی توجتا بناکرائیے بال بحون کو مال اسباب سيت جادرا ورحلة ورون مص مقابل موكرا يني جانين بن يطان محود فوج کے تیکھے تھا جب قلعہ فتح ہوگیا توشطفرشا ہ کے پاس آیا۔ اور فتى كى ساركها دى - بها در منطفر في حواب د ياكر ومجها سخت جنگ كزايرى لیکن میں نے پہلوانی کی ہے کی ہے۔ آپ کا دار اسلطنت میں مکو

واليس كرنا بون يهككرا درشاه كرات في قلعه ظالى كرديا. دوسرے روزسلطان کو اندا و مین عمود کررا ناسانگاسے اولمنے کے لیے اوجين كى طرت يرمها-را تأكو ما يز دكے نتج موصلنا ورطفر کے نقل وحرکت كى جغر ملى تو وه حِيْوط واسي حلاكم إسلطان ني منظفرت م كوابني دار السلطنت من بلاياادم نهایت وصوم سے اُسکی دعوت کی با دشاہ گرات الوہ کے تحنت پریشایا اور خوداً سکے سامنے عاجزی ہے کھوٹے ہوکرخا دمون کی طرح کھا ناکھلا یا۔ دہ چھ فراغت کے بعد مین قیمت تحالف با د نناہ گجات کے ندر کیے اورجب ایڈو سے رخصت ہونے لگا توسلطان دھار کا کسکی ہراہی میں گیا۔ دومین ہزاد نتخف گجرانی سواراینی حفاظت کے لیے انگ لیے۔ با دشا و گجرات کی برسی محود کو دار السلطنت وابس بل گیا لیکن چندیری اور گرون کے متلع ا بھی کے مدنی رائے کے سیامیون کے قبضے بین تھے۔ اور بھل ارائین اورسارنگیورکا علاقدایک پورسیسلهدی نام کے تصرف میں تھا جوکسی زماند من لطان غيات الدين كا دريرر إلقا اوراب باغي موكيا تقا يسلطان في إن علا قون كومتخركرناجا إ ا ورييك گرون كے قلعه كي طوت گيا - مرتي راسط رانا سانگا سے مدلیکرتھا بہرکوا یا۔ الوہ کی فوج جسومت تیزکو ج کرکے لگردن کے ساست ببونی توسلطان کومعلوم مواکردهمن عبی قریب سے اورائس فرراً جنگ کا ریا دہ کیا۔ گجات کے سیرسالار نے جوسلطان کے ساتھ تھا اس

تى نيسة خالفت كى اورجها ياكرسارالشكر تهدكا جواب - اسوقت الوالى كرنا مناسب ہنین کیل ا دستاہ کے مزاج میں عجلت تھی اُس نے بہا دری کے بخِسْ مِين فوع كَنْ حَتَّكَى كَي بِجِهِ بِروا مَنْ كَل ورسمًا راجيوتون برحكة در وا-ماجر روتاده جنگ كتيار ته اور ... و بزار سايم ان كساته ته الوه كالشكرتياه بوا- قريب قريب سبركراتي قتل بوس اورباد شاه كساتم صرمت دسل موارميدان ين ره سكة أس في مجريرواه نه كي اورانيوم إيونكو وشرولا اكينها د ت حاصل كرنے كے ليے اس سے بيتروقع ندھے كا وه دین ہراہی بھی کٹ کرمرگئے۔ بادشاہ زخون سے جورتھا اورائے میں خون سن قرار سليد على الكي الس مالت من الوار مال في سه فاول من تقاريام راجيدت أسكى بها درى مصفحب تحف اوريعن لوكضيال كرنے لكے على كريل ديو العبوت عبد - اخركار عالم عفلت بن مورك ي كروا ا وزونده كرفتاد بوا وراناما شكا أسكوع ت استيفيدين الع كياز خون كى مرام يفي كى اور بنات خاص أسكى تياردارى ين عرف را-ارقع المعرق اللهمين أسكل كانتان دياما المحين به برساسالان من كرك مكالياها جب كانتم مندل موسد ماناساكا في تاج الوه اوركر بهندم صع وغير فيمتى جوابرات أس معين يداور انظ وبهجا ديا- يتسارون تفاكراس بخنف سلطان كوايا كعوا يوال

دایس ملا-مورّ خ اس واقعہ کو گھتا ہے تو اُس کا قلم کرات کے اِ دشاہو كاطرزعل خلوب راجوتون كے ساتھ بادكرك شرمس سے سر محكا سے ليتا ہے حقیقت بہدہے کوسل اون نے مندوستان بیونیکر فیاضی اور عالی مہتی کے اوصات فراموش کردیے تھے اوران کے بادشا مون کے افعال سی سرآ مستقی تھے جوے دروز کے بیار الک دوجان کی سرکارسے دی گئی -"رحم كرتاكه تخفير يمي رحم كيا حاسط "" دومرون كے ساتھ وسيا ہي لوك كجايندشا إن جماقت دار زمينساك جمرتا بداسفند إر سمه خاک ازندالین وخشت خنک کرخز نام نکی نرکشت را ناسائیگا کی شرافت سے سلطان محودی جان بخشی ہونی لیکن بلطانی ہ بنيا وہل حکی تقی اضلاع بیضتلعت سردارون کا قبضہ تھا۔ جوخو دختاری کے دعويرار مقداورالوه كالبرس علاقه مدنى راسدا ورالمدى بورسيك تعرث مین تفاله کی آمرنی گھرطی گئی تقی اور فوجی توت نهایت منسیت تھی۔ نا عاقبت اندشیں لطان کیا ہے اسکے کر مایا کوراضی کریے اُن کے تلوپ پرسکیجاتا اب بھی اس وہم بین گرفتار تھا کہ لوا ریکے زورسے ملک سے حکومت موسکتی ہے اُس نے امیرون اورسردارون کو دعمن عجا-کسی کودو بنانے کی کومشٹ کی اور تراقی میں سندی پورسیار حمد کرکے سازگا

الله حقین ایا کیکن پیطا تعت نه تقی کر تعبلها اور را سے سین سے سلهدی كلو بي بو لأسلطنت والس لينه كوتيا رقط اورشالي مبند وسنان ين كولي قوت را ناسانگا کے تربقابل نرکفی۔ بیکا یک زماننے کردی رفایلی مغلبہ کی بنیا و قائم ہوئی اور با برنے راناسانگاکو یا نی بیت کے سیدا ن پڑی ہے د کمریا جیو تون کی روزا فز دن طاقت کور دک دیا-رس امراغیبی کیے سلمانوں کم فالمره بهویخالیکن الوه کی با دُشا ہی جو حالت نزع مین گرفتا رکھی آب حیات کم قطون سيجهي زنده بهويكي اور نيصيب سلطان محمو دني منظفرناني باشاه مجت لوالوه كتخت يرثجهاكرجوفال بيئحالي همي أس كالترفطام رجوا يسلطان منطغ الده سے وابس یا توسعلم ہواکردائے مل نے سلنگری بدالویون سے کا کر إدشابى علاقون كونفسان ببويخ ياب إدشاه كي نيت على كردامل وكرفتار كوسى بهيشك لياسكي غودسرى كاخا تدكردك كمرايى عرصه ين محوظمي كو راجبوتون سيشكت مونئ اور كجراتي سيابي جوسلطان كي بمراسي مين عظم تنل موسى ينظفرشا ه ف فوراً اینی فرع اسکی اما دیے لیے روان کی ۔انکا سروار را ناسانگا سے لوا ا ورشکست یاکرا حمآ یا وی طرمت ایس آیا را ناکی بت بطیمائی اورائس نے جوات کے علاقون کو بھی تباہ کرنا شرم کیا یادشاہ نے أستنك ويركر في كالمان كالاده كما الدوكما كراكب فيى سردار كماك وسلطان

نانع ہوا اورءوض کی کہا دشاہ کا بنات خاص میدان میں جا تاخلات شاہ ہے اخركار الماك الأوايك لا كرسوادا ورسو إلتى ليكردانا كم معالم وكيا اورحيور کے علاقون کوشاک بسسیا ہ کرنا نسروع کیا۔ مراسا، ووگر مورا ور با نسوار ہوتیا ہ كرك وه مند سوركي طرن برها ا در را نا سانكايي مقا بدمي ي مندسوري م الميل ك فاصلير خيد زن بوارا ناف إدشاه كي سي تعييم صلح كي. ور خواست كى لىكن شرا كطاطاعت لك إنكو الكوار مرين اوراس ف مندسور مرقه خدر كركين كااراده كها يسلطان محموظي جواس عرصه بن تنديوت بوكرانا كي قيدسية عيوط آيا تفا تيكيله احسان كو فراموش كركه كجراتيون كي مدد كوآيا اور حكراً ورسرطارون مين يامم رقابت بهام وكني- ملك ايا زسني راناسانگا كابيام صلح متناوركرليا كريا وجوداكس معابده كسلطان محود في مانا كے لٹكر رحمار لينے كا اراده كيا . فاك آيازنے شع كيا۔ اورجب ديكھا كم انسكی نهالیشس كارگرنیین بوتی توایشی فوج كومندسور کے سامنے سے شالیگیا ب سلطان محمود کو بھی مہر رموکر ہا بلو و اکسے انا بلا امتطفر شاہ اس میں میں ہے معض فن المواداولس في قصد كما كرا سنده سال باعدة اص الارساكية ملك ایا زکوایس ارا ده کی خبر سوگئی اورائس فینه طور بررا تا کواطلاع کردی رانانے اپنے لاکے کوقیتی تحالفت دیکر بادشاہ کے پاس جیجا اور عاجری سے انے ملک کے لیے اُمن کا خواستگار ہوا۔ با دشا ہنے را نا کے لوٹ کوخلوثی

ا ورصلح منظور کرلی حِیّو ٹیکے را نا کو گوشالی دیکر با دشاہ نے دہتی کے شہنشاہ سے لوانے کی ہمت کی اورارا دہ ظاہرکیا کہ وہ ابراہیم لودی کو تخت سے مُن رِكُوا سِكَ بِها بِي جلال خان كوسلطنت دبلي دلاسئ بلكرايني فوج كاايك دستہ جلال خان کی ا عانت کے لیے دہل کی طرف روا نہجی کیا گراہر مہم مین سرخرد لیٰا درنیکنا می حاصل ہونے سے قبل ہی! دشا ہ بیار ہواا دراًسکے م ص كوطول بوين لكا وه اسيني المسك بها ورغان كو وليعهد بنانا جا بهنا كف لیکن وہ لوٹ کا دہلی میں تھا اور با وجو دطلبی کے باپ کی خدست میں حاضر ہو فوج كا ايك حسّه شهزا <u>ده سكندركا بهوا</u>خواه بناا ور دوسرا شنزا ده لطبعث ك من نِشین کرانے کی کوشش کرنے لگا ۔اگر پہا درخان اُسوقت ہوئے جا الق با درشا ه غالباً اُسی کوسلطنت کے لیے نا مزدکرتا جب وہ مذکما توجعہ کے دِن دوسري جا دي الاول مُستافي عَبُر كوسلطان نفشرا ده سكندر كوخلعت ولیعدی سے سرفراز فرایا ۔ اور دوسرے روز تھین برس کی عمین نیادہ سال حكومت كرك عالم بقاكى طوت را بيى مواسورخ للحقة بين كفطفرسياً منصف ایا زارا در با بندشر میت تفائسکی خوشنویسی کی دهدم تقی اور قران كى ببت سى تقلين أس ف ابغ فلم سے تيار كركے حرمين شرفيدين كوبطور ندر کے بھیجی تھین اُس نے علم فصل کی بھی سرریتی کی اوراسکے عهدمین ایران عرب اورردم کے علم الجات مین آگر آباد ہوئے۔ با دشاہ کی وفات کے بعد

اس كا برا بياً سكندرخان ان بايك وسيت كمطابق تحت سلطنت بربطها لیکن چند سی روزی بعداسکومدام بدا کرای دروس سن مِشٰین گونی کی ہے کہ شزارہ مہا درگجرات کا باد شاہ ہو گاارس خبرسے اُسکو ايساغضناآيا كه نفيركوسسيكة ون كاليان دين ا درا را كيي لطنت كي توبين كرني لكاتام اتمرا بزار بوكئے على الك سلطاني جوا كي جيني نزادغلام تقاا ور نظفرت وسن اسكى بهت عزت طبيطان تقى ناراص بوكردر إرس كتار وكش بورا يشترا د وتطبيف خان فيوطر بهو نياتا كدرا تاسي مروليكر عالى مقا لدکرے سکندرنے اسکوزیر کرنے کے لیے فرج بھیجی سٹائی سٹ کر کو شکست ہوئی۔ کجرات کی رعایانے اس زک کو برفالی سمجی اورعاد الملاکتے موقع یا کرا دشاہ کے تتل کے سازش کی فرشنہ لکھتا ہے کرسکندرشا ہنے ایک را ت خواب بین دیکھا که بیمض بزرگان دین اس سے کہتے ہیں ک<sup>رس</sup>کندام تخت سے اُتریہ دوسرے کا حصرت اس خواب سے بادسا ہ بہت پرشان هوا د ل بهلا<u>نه که لیه چ</u>وکان بازی مین صروت مواجب تحاک گیا تو ناشته كرك سور إأسى وقت چنداركان رياست تركى ومبشى غلامون كوليكرخوا بكاه مین ب<sub>و</sub>ینے اور با دٹ او کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔اس برنصیب نے صر<del>ب می</del>ننے متره دن حکورت کی سکندرشا ه کوفتل کرے عاد الملک نے اس کے حکور فر بها نئ نصيرخان كومحرث ه كے خطاب سے تخت سلطنت رسمها إاراكيون

سارک باددی عا دالملک نے بادشاہ کی طرت سے طعتین تقدیم کین او تلجیقی کے دن ایک سوانش امیرون کوخطابات بان عادالملک کا دسوخ داقت دار در مرسے امیرون کوناگوار جوا اورا کھون نے شہزادہ مہا درخان کے باس جو اکسوقت ہمند وستان مین تھا ضلوط کھیے گھوات دا ہیں نے کا احراد کیا۔

مہادرخان ایس بیام طلب سے خوش ہو گھوات کا عازم ہواا ور وہم مضال سلسان بھو ہمروالاسے مقام براس سے نوش ہو گھوات کا عازم ہواا ور وہم مضال سلسان بھو کہ دوالاسے مقام براس سے نوش کا جسید ساست روز رہی محود شاہ ثانی کی یا دشاہی صرف ایک جسید ساست روز رہی اگر جسہ حکومت کا ادخا تو چا رہ دینے مکس را بیا دشاہ میں فوت ہوا

## سانوان باب بهادیشاه گراتی اور دولت خلی کا خاکمت

مها درخان سنده مرم مین جگره و دفتاه مبگره تحت گرات برکوس اللکی بجار با تفاییدا موا و ه منظفرت ه کا فرز ندا کرنه تفااس کی خاصری و تنایس منظر سند که تفایس منظر منظر که که کسک و در سند زمین جوگ کسکن کسکی دلیری و انشمندی اور فرایت کامشره تفا ا و را یاب در دلیش نے بیشین گوئی کسمی که سلطنت اسکے کا در بوگی -

ایک د زائس نے اپنے اپسے شکایت کی کہ فطیفہ اخراجات کے کہ ہے اورگذارش کی کہ اسکواتی کی کہ فطیفہ اخراجات کی کہ ہے اورگذارشس کی کہ اسکواتی ہی رقم دیجائے جننی کا سکے بھیائی سکندرخان کو دیجاتی ہے۔ بادشا ہ نے مصالح ملکی کو بیش نظر مکھکہ بلنجت بیطے کے موال کا صات جواب دینا مناسب نہ جھا اورا کندہ غورکر نے کا وعدہ کیا شہزا دہ کے صرکا بیا نہ لبریڈ ہو جیجا تھا وہ بغیراجا زمت بادشاہ کی جیکا اور را ناسا نگا کے پاسس حیو قربہ و بیا را ناسنے مہت حرمت کی لیکن خواجہ خویب نوازی کے دربارمین صاضری کیر میدا طرح تا ہوا دہی گیا۔ اُسوفیت سلطان ابراہیم لودی دہی کا اوشاہ تھا۔ میواطر ہوتا ہوا دہی کہ کا اوشاہ تھا۔

بایر شآہ کے حلہ کی خبر کھی ابل ہم اُسکے مقابلہ کے لیے نوجی تیاری کرر باکھٹا بها درخان نے ایک موقع برنغادن کے ایک دستہ کوشکست دى اور دىلى كے افغان ركميں جوا براہيم لودى سے برواست ته خاطر تھے شنرا ؟ كى يمت وحرات دكھ اسكىطفدار بوسے اور كرات ك شنرا د وكودلى كے تخت پریشا ناجا ا- ابراسم اودی کواس سازش کی خبر بوگی ا در شهزاده اینی جان بياف يرك لي جونور كاطرت دار بوا مظفرت وسف اتبال منديث كو ملافي كوشش كي اورائسكا تصور معات كرف كا وعده كياليكن قبل استك كانتهزا ده والبس كم منظفه نتأه بيا رجوا ورسكندركو دليب يسلطنت كريك مركس کتے ہیں کہ بہا درخان ولی سے ترمیب تھاجب اسکو منطفر شاہ کے موت کی خب بيونجي ادراراكين للطنت كاييام للاكرده مجرات دالين كرايني آبا اليحكومت ير قبضہ کرے اُسی وقت جونبور کے سرواران راست کا ایک وفد شزاد کے بإسس آيا اورع ص كى كه وه مشرتى با دنتا جون كتحنت پر بيني مجرات اورجو تي کی راستین اُسکوا دشا ہی کے لیے بلاتی تھیں اور دو شش و پنج میں تھاکہ لِس بلك كى إدشابى كوترجيج وسے اس في كما كمين كھوارسى يسوار متالمون ادراسکی اگ جیوارے دیتا ہواج سطرت محدورات مائے گا اُ دھرہی حافظا كموري في كوات كاراستها شراده في بحاكم منى خدا وزى يى ب كدوه الني موروتي تخنت براجلاس كرك منزل بدمنزل سفركرتا بواجنوز بوغيا

سیان اُسکے دو بھا تی جا نرخا ال الرائيم خان سلے اوران سے معلوم ہوا كم بڑا بھائي سكندرستا وتسل كردياً گيا اورغاد اللك عبشي سلطنت برحاديت چا نه خان را ناچتو لرکی ینا ه مین راا در اجد کو مالوه حاکراُس ملک کی تباہی کا مبب بنالیکن براہیم ان عمالی کے ساتھ آگے بڑھا۔ بہادرخان حبقدر گرات سے قریب ہوتا ما<sup>تا</sup> تقااُ سکی جبیت بڑھتی جاتی تھی اور نظفر شاہ کے برُانِ مَكُ خواراً سكي بمراه بوت جائي تي جب عاد الملك ني ويكا کرسر داران ریاست بها ورخان کے ساتھ بوے حاتے ہن تواس نے شا ہی خزانہ فوج کی آراستگی میں صرت کیا اورایب بہت بڑا نشار جع كركيها ورفان سيمقا باركو ببيحا اس فوج كي يحام في سروار بوالمعلى مونی دیکه که بها در کے رفق بوگئے جب وہ مراسا بدو نیا ترشا ہی تو ماراد فيجوا برات كاخزانه بها درخان ك نذركيا- اوربنرو الابيونيكشنراده ف ٢٧ ردمن ان سلاي كوتاح شاجى ابني مرور ركاعاد الملك مف مقابله بيكا ومجا الشكر بطوده وين نتشركر دياليكن حبدر وزك بعد ده معاسبت بيطي ورمشيرون كرقرار مواا درسلطان سكندرك فتل كرني كا داشين بهانسي دیا گیا۔ دشنان مواست کو مغلوب کرکے بمبادرشا و فیده كومقام دار إسلطت جابا نيردد باره تاجيوشي كى يتم اداكى ا دردورين ك سلطن ك نظم ونسق من صوف را - فرنكيون ف جزيره الويو برحك كرناجا إ

گران کا جهازگر فتار ببوگیا - اور سکے سیا ہی مطیع الاسلام ہوہے بہدرا ور احرنگرے با دشاہون نے برار برحر کیا -اورحاکم خاندیش نے جو بہادرشاکا کھتی مقا اپنے بھاسے حاکم براری مدوکرنے کی لٹجاک با دشاہ فوج کٹیرلیکر وكهن برحل كرنيكوجلا خانركيش اور براركي فوجين هي أسكى باتحتى ين تقيين حب ما بورك قريب بيدي تو إ دشاه ن احتركرت عظم سناستروع كيا-كَلِّتُ كَي فوج نِهِ تَعَاقب كيا اورنظام شا وسلج بربضي مبوا-بها درشاه برابر برصتًا كيا ربها نتكي كروه دولت آيادك ساسني ورج كيا-عاجرً اكرنظام شاه تے بہا دیرشا ہ کوا حد نگر کا حاکم نسلیم کیا۔ اورسا جدین اُسٹے نام کا خلیہ مرحوا یا۔ جب ده دکھن سے ہم سے برعزت والسيس یا تواطلاع می کرسلطان محمود علم نے ما ناحة رائك رجواسوفيته بارشاه كرات كااتخادى تقا العفن بهات لوط لي بن سلطان محود يرظفرسناه مروم كاحمانات سبكومعلوم ته اسيك بادشاه كوسلطان كى برحركت الواربوني حقوارك راناف سلطان محمودكى زیادتی کی شکایت گرات کے دربار مین بونی کی سلمدی بد بیا وروسی ن میواتی انوه سے فرار موکر صغوط بهو یے۔ اور سلمدی کا اطری جھورت بها ورشاه ك كسي من فرا دليكرة يا- فاعشاه في تحديث مرمراني كي اورايسكوسات كمولي اورسات سوزلفتي خلستين عنايت كمين يحاضا رمتوحي سكرسلطا تجيود نعاناسفيروا ورساه ك نشكرين جيها ورمامزي كي اعازت طلب كي-

با دیثا ه نے جواب دیا کہ وہ بانسواڑہ مین مطان محود کا انتظار کرنگا جیندونر کے معدرا ناحتو فراورسلہ ی پورب کواتی فوج میں آئے عزت تا برسے أن كا استقبال كيا كيا- تينل إحقى ا درايك ہزار بائخيوزريفيتي خلعت أن كونتون موے اوٹ وسزل بمزل کوئ کرتا ہوا النظم نے اس میرنی اس معتام یہ الوه كاسفير ميم حا عِز ہواا ورعرض كى كەسلىطان محمود كھوٹرسے سے گرگہا ہے اوراس كالمختلف أباب اسوصت بادمناه كي خدست مين نهين حاضر موسكتا مهادرشاه كواس تصبيراعتيا ربنوا اورأس فيسفيرسته صاف ص ا يناسطيه بيان كرديا يتب شرمنده بهوكرسفير بولاكرسلطان في عانده ا شزاده كرات كواف لكرين بناه دى سهداد راس وجد المكن بث ادشاه که درمارین ما عزید نه کی نمین شرقی بها در شاه سنی جواب درا اسكوجا نمرخان سيمكوني عاوت منيين سيسلطان محمو وكواس تصويركا بجيه شال درامان المان الما وادرا و ادرا لودك و يديوكا اور سلطان محمود ندايا تؤاراكين ورباريغ مونع أكرسلطان كي بهيش كالبس فيشاه كين اوربهادرشا وغضيناك ووكريالوه ين داخل موا-مجراتی مون اس وا قعدکویون ہی بیان کے ان جائے کرا ورکھما گیا <del>آ</del>

کوائی مورخ اس وا قصر ویون ہی بہان کرنے ہی بطرح کرا ویکھا گیا ؟ تاکہ سلامی ملطنت کے تباہ کرنے کا الزام ہا دیستاہ برنزاسے لیکن ماق ہم یہ سبے کر گرات کے قبض اراکس ملطنت سند بہا دیشاہ کو تحنت سے والے سنے

اورجا زخان کو با دشاہ بنائے کی سازش کی تقی اوراً کھون نے ابرطوشا لوچوسلطان ابراهیم لو دی کوشکست د کری<sup>ز</sup> لی کاشهنشا ه موجها تصابیمی املاد کے لیے دعوت دی تھی کرات ہے جو کسل با دشاہ با برے حضور میں سکتے تم وه آگره سے لوط کر مانط وآئے اور شنرا دوجاندخان سے خفید گفتگو کرسے تھر آگرہ دایس گئے۔ بہا درشاہ کوان کارروا نیون کی خرلی تواس نے شہزادہ چا ندخان کا زندہ رہنا اپنی لطنت کے لیے خطرناک تھھا اور کوشش کی کہ سلطان محمود اس شهزا ده کواین علاقه ین بناه نه دسه سیاندخان ا و ر بها درساه وونون بظفرت هك سط تطاور أصب سلطان محود كيل يهبت نازك موقع تفاكده افي موجمس كرس بيط كاكهنا لمان اوركس انكام كى خلات ورزى كريد و وجاندخان كواب علاقدمين بناه ديجكا تقا اورمغرزمهان كوخا رج البلادكرناأتني عالى بمتى سيح خلاف تعاايس حالت ين باورشاه عد الناسلطان محود كي بهت بي طراك تاافاقا وها يك و ن كموزت عاركي اس عُدركي و ليكوكوس في حراقي كميان جاحر ہوئے سے ابھارکیا جب ہبادرشا مانٹر کے ذہب ہوئیا تو الوہ کے أمراج سلطان سے ناراض تھے حلہ اورون کے شرکب بر کئے سلطان محمقہ جوبا وجدد تبمتی کے بُرول نہ قا صوب مین ہزار سیا میون کی مرد سسی " قار کی حفاظت کی رگجوا تی برشب کوسٹرھیان لنگاکر قلعہ کی دیوادون بر<del>طر مص</del>ح

كومشتن كرتے تھے اور ناكام رہتے تھے كرسلسل كئى روز كى تھاكا وٹ اوركئي راتون كى بيدارى سے مالوہ كے ساہى عمت مارگئے۔مانبطوك دومند دون في مادرشاه كوفسيل قليدكا كزورصدشا کی صبح کو گجرات کا حجننهٔ ااس زیر دست قلعه بر اسرانے لگا شهزا ده <del>جا</del>ندغا د کھن کی طرف بھا گا ورمجود نے محل سلطانی میں بناہ لی بردہ کی تبلیان کے کا م<sup>ہم</sup> سکتین تھین وہ گرنتا رہواا دریا دشاہ کوات کے حضورین لا يأكيا- بهما درشاه شايد اب بعبي رحم ومروت كابرتا وكرّة العكين سلطان محمودكي سريهي تولادي بادشاه نفاراض موكرسلطان اورأسكي ببيطون كوفيدكرك فلنهجا بإنيرى طرف بجييحد بإسوامستهين سرحد پر و صدک قربب جھیلون اورکولیون کے ىم رىنتىان كومالوه كى حدرا دردستدما فط کے کو آتی سردار نے یہ محلکہ الوہ کے شاہ خاترالی عظ انے کے لیے مثنب خون مارا گیاہے بیفیرب سلطان مفرول کواسی م قبل كرديا - اس كى لامنس و وهد كے نالاب كے قريب فن كي كئ اور الله المسك جايا بنرسوكيا ك كئ اسعمفيب سلطان كم ساعة ملمون ك ده زبردست طاقت جسكومحود وتظرف حانفشاني سيمعراج كمال كسبويخايا ئلا اور مالوه كي وه خود مختا رحكومت حسكوسلطان برشك غوري ني لهو بها كراستقلال نخبتًا تفاخاك من الكي لي الوه بُوات كا صوبه بوا - ا ورمانط كي

علم وہنركانہ وال بشروع ہوگیا۔ دھار ہین عاض علی افان كے سامنے ایك آ ہنی لاط الگلے و تقون کی یا دگا رحقی بہا درنے کوات کیا نے کا ارادہ کیا بىلداردن ئى كافى احتىياط ئەكى- دورلاھ گركر دو كىلطىپ دېركى اسوقت کاس سجدکے اِس بڑی ہے۔ جہا نگیرنے اپنے عہد میں اس لاط کو آگرہ لیجانا چالی گروه کلمی و قوع نین مذا با معلوم نهین کب نکساس جگهر ژبگی ۱۱ بهادر شاه مالوه کی دار اسلطنت پرتابض بوالیکن سله دی بورب الجعبى كالنجبين ميتصرث تتفاا وربا دميثاه ببرعلاقه أسيكه إخرسية ربع لنهكيليم بها نه وهو وطرصتاً تقاسله وسي كرم ساية ن حيند سلمان عورتين تقيين اور اس دا قعه کوشهنشا ہی نربہ کی توہین زار دیکرشکار کے حیلہ سے وہ ہوجیں كى طرفت برها -سلمدى سلام كي اليه حاضر بوا - با وشا د منه اراكس المعنت سيمشوره كرك أسكو كرفتا ركرابها أسك دووفا دارظان ممراه تقع وهعبيب عبوكك كرسلمدى كے قديون برقربان ہوگيا اور بُولاكه وه اينے راجب مركو وْلْتُعَايِّن بِهِ مِنْ مِنْ وَكِيرِ مِكْمَا وَسِ لِيهِ عَلَى أَنْ وَسِيًّا لِهِرْتِ بِهِ عَلَى تَو سلمدى كالطاكا كيموي الني بم تومون كوسا تقدل كرشه رسي تعل كري فجراتان فاوسن وغوب لوطا عَمِلًا كم علاق بن جان وس بنده وس نربب اسلام سكاركان ا داكرينك كي ما تعت تقى دوبار مسحدين بنوائين

اس زما ندمین معلوم میواکه کشورت اپنی باب کی ذلت کا برله لینر کے لیے سرصدير قوج عمع كرراب ا در صغوات التاسع مرد ما كى ب إ دشا چا ابنا اماسا فوجي سردا ريحورت كوز ركرن يحسك ليحبيجا را ورخو در إسين ك طرت طرها جها ن سلهدى كاعها ني لوكن بنكي فوج عميم كر دا تفاا وزنظ فقاكه تفيويت اور را ناحيوط الوه يرحلكون توبيجي سلطان سے الوائي ترقرع كردے جب بها درسنا ورائسين كرا شفيهونخا توراجيوت حاكر شك لیے مہا ویون سے اتریہ اورکست ایک تلعمین بنا ، گزین ہو ہے میں کا محاصره ف وع كما كميا يسلمدي شانى كمبيد " إن قيدة السراف و كمها كه . تلعیر کا بچیا د شوارسه پیماننست سیسلان بدین کا ارا ده کها کا کا مسکو تلسة كأب حاسف كى احازت سك ادراينه بها لى كوا طاعت كرسيله راضی کرے یا دشاہ و دھویے میں آگیا سلمدی نے اپنا ندہب ظا مرا ترک کیا اورثابى دسترخوان بيكعا نأطما باأستك بديصلح كالمحبث ليكرفلعركي ديوار كاساكيا اوران بيائي كوفها بيش كي يتلعه خالي كردي وكمن فيايني مكى زبان بين عانى سے كها كه را ناحبوش اور مجويت عاليس بزار اجيوت ليه بوع قلوكي حفاظت كوارج بين كوفي اليي تركيب كي جاسه كرچيد روزیک اوساه کا حلیلتی رسیدسلردی نے اوشاه سے حالکرے ایک روز کی مهلت طلب کی گرصیه و میعا دعیی گذری اورتبله پرسالی

نركياكيا توسلمدى في افي بهاني س حاكركها كاعتقريب فلعد فتح بواجا بتا، اورسلمان حام راجبوتون كوم تنظ كرينك شامى افسر يحفى كرسلمدى ف نیک نیس سے اینے بھائی کواطا عت کی ترغیب دی ہے اور برخیال مُكَيا كُا سَكَ احْرى الفاظ لوكمن كوجش دلاف كے سيے كے سكے ابن نیتی بین اکراجوتون نے فلمکی خاطب مین اور زیادہ کوٹ سن کی ديوارين جويد فض طرك تص أن كى مرست كى اورسلمدى كا حيوالما بيطا د دېرا را دې ليکريمون اور را ناچور کو قلعه کے سامنے حلد لانے کے ليے با برنيكا كجوا نيون نے اُس دمسته كوكا طاطوالا اورسله دى كالطاكا بحق قتل بواجب سلمدي كوارس واتعه كي خبريوني وغن طفا كركر يراا وربادشا في أَسَكُوما زل وك قلعه من كليجديا- بها درشا ه ف ابني ايك فوي مسرداركو العدك معاصره يرهمورا ورسوارون كوساته ليكررانا حيورا ورعمويت ك مقا لمركوكيا- راجبوت جوار كي حرف ب يا بوس يا دشاه أن كاتعا قب جياركم رائسین کے قلعہ کی طرف داسیس یا ۔ لوکس نے یہ دیکھ کرکہ آب فلعہ محیا غیکن ب اس شرطست اطاعت منظور کی که اسکابها ای سله دی قیارست عمواردیا جائے۔ اِ دشاہ نے پرشرط شطور کی اورسلمدی راسین کے سامنے لایا گیا لوكمن نے قلحه كا مإلا ل حصيفالي كرديا ا دريا درستا ه كونجهيجي كرجا رموثورتين سلمدى كحرم مراكى إن اورانفين من محبِّريت كى ان دُرگا دتى مي ب-

سلمدی نے عرض کی کا گرا جازت ہوتو وہ خودجا کر عور تون کوشا ہی کہ بین نے آسے کیون کوشا ہی کہ بین نے آسے کیون کو شاہی کی بین نے آسے کیونکر کی کا گرا کا کہ کا کہ انہوں کے سامنے اسکو قلعہ میں جانے کی اجازت دی گئی مگرصب وہ اپنی بیوی کے سامنے ہوئجا تورا نی درگا وتی نے جو بہا در را جوت را ناسا نگا کی لاکمی تھی اپنے نشویر اورا سکے بھائی لوکس کو بہت لعنت ملاست کی اور قلعہ کے اہر سکتے سے اورا سکے بھائی لوکس کو بہت لعنت ملاست کی اور قلعہ کے اہر سکتے سے افکا رکر دیا۔

رانی نے اپنے کرے کے گرد کو این کا انیار پہلے ہی فراہم کردگھاتھا
اب شوہرسے نحاطب جو کر یولی کرمرسے خون کا بدلا گرتم نہ لو تو ہیشہ کیے لیے
پھٹکار ہے اور یہ کہ کرح با مین آگ لگا دی مہا در رانی سے سات سو خول ہوں ور تو لوں کے
عور تون کے جو قلعہ مین موجو دکھیں جا کر را کھ کا ڈھیر موکمئی اب کیاد ہاتھا جبکا
غمرتے افر و سلمدی اور ناکا م لوکس سب عزیزون اور رشتہ دارون کو
ساتھ لیکر تلوار مین ہاتھ مین لیے ہوئے ارا کرتے قلعہ سے تکل طبیب اور

رانسین کا قلع نست کریے ادشا ه گرات کی طرف واپس کا ایو کا و کلیو نے جزیرہ و لویر محله کیا تقاا دراسم شبر شرط کی مقابی خیر یا سوزا کے قول کے مطابق اس جزیرہ کو تسخیر کرنے کی انتہائی ٹوسٹ ش کی تقی جارسونیکی کشتیون بریتن ہزار چوسو یو وب پیسباہی اور دس نرار دیسی جوان علاوہ تا ہوئے

لیکرچزیرہ لج پوکے سامنے نودار ہوے تھے۔ گر گرات کی فوج نےاُں کو الشكست دي ا ورفر مكون كوكووا وابس جانا يرا-وَشَيْدَ لَكُمْ مَا سِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله توبین جزیرہ کے باس حیوطر گئے اورا نبین سے ایک توب اتنی بڑی تھی کہ أسكوجا بإنيرليا في كيا أيا الرجر تفيل التعال كرا يرا اس مهد فراغت باکرارشاه نے راناچوط کوسراد نے کاارادہ کیاکیونکہ وہمیث، راجیوت سردارون کی مدرکے لیے گرات کے ضلات نوج معبی اکرتا تھا۔ باوشاه جيور كركو دابى موا اورتين مميني ك فلعه كامحا صره كئ رايلانا عاجزى مصطبح كأخوات كارموال شارزرنقار كلواس القي ميش ك اور بهت سے جوا ہرات بھی نرر کیے جنس وہ کربندمر مقع بھی تھا جواف مھرین سلطان محود عظم بأدشاه كحرات كي طوره سے أواليكيا تفا اوربعد كوجب سلطان محود ثاني حِتور مين قيد مواتو بيرانمول دولت را ناسا نگا كے ما تھائي تھی اس کامیابی نے بہادر شا ہ کی ہت افزائی کی اورائس نے دلمی کی شهنشا بئ كاخواب د كلينا شروع كيار أسكوا پني كاميا بي كا ايسايقين بتفاكه کوچ کرنے سے بہلے ہی دہلی کے اضالاع اپنے سردار دن کونفسیر کیے انو بها بون سندوستان كا با دشاه تها ا دراً سبكي آفتاب اقبال كوگهن بهين لكا تفان اليون كريمان ن كرات كي الدين المراق فوج كوشكست دى اور للطنت

149 رئی نے گرات کے ظل ف اعلان جاگ کردیا۔ موقع باکردانا حقور نے کیر برعهدی کی-هها در شاه طوایا متبت تقارانس نے فوج کا ایک د*ک* د لمی کی طرف رواندکیا اور خود حیوار کے مکر رہا صرہ مین صروف ہوگیا ہمایان ك اعلان حناك حواب بين أس في حراب بالمان كولكها كرمن سوفت حَيْوْلِ سَكِ مِحَاصِره مِين شَعُول مِون اوركسي سلمان با دشار كومناسب نهين كاليك الك وقت بين يرك لك يرحل كرك - جايون في اس بيام كا ي که حواب نه دیا ا درا لوه مین داخل موگیا -اُس نے سارنگ بورمین قیام کیا اور بہا درشاہ کے باس حسف بل

بها درت و مے جواب بین علیا:من که بهت تم غینی ست به حقید کامن ان را مجوریگیرم
مرکه مکب حایت چتود توبه بین کش چه طور سیگیرم
بادشاه کجات بھی اپنی ضد برقا کم را ا ورحتی ترک ساسنے سے فوج
منین بہٹائی میا نتاک کہ وہ نا قا بل تین خلعہ فتح ہوگیا۔اور حیور گلاہ رقیا
آگئی ہن دوستان کی تاریخ مین یہ دوسے لرموقع تقا کہ حیور گلام بروشمشیر

مقابلہ کوچلا اور مسند سورے قرب دونون لشکرون کا سامتا ہوا۔ دو عین تا۔
دونون فوجین ایک دوسرے سے سے سائٹ پڑی رہن۔ اورکسی ذری نے
فیصلہ کن جنگ کی مہت نے کی مفل ترانداز ون نے گرات کی رسد بندکردی

قیصله ن جناب بی بهت شد می میمل ترامدارون سے بڑات بی دسد برزن و اور بها درشاه سے لفکریین داند چاره یا قی ندر بارائسوقت بھی اگر بها درشا ہفان سے جنگ کردیتا تو تا ریخ ہند وستان کا درق اُلط عاماً کیونکراس کا آدیجانہ ندار میں قدمی بخدان میں تکال دالدوں کی تدمین میں سکر تصوت میں بحقید درسی کا

سے جنگ کردیتا تو تا ایکے ہند دستان کا درق اُلط جانا۔ کیونکہ اُس کا آدیجانہ نہا بہت تو می تھا ا در اُبڑنگال دالون کی توبین اُسسکے تصرف بین تھین مگر ماجو تو ن کاخون عوص سے لیے چلار اس تھا بدا قبالی نے اُسکی آنکھون بر بردہ ڈال دیا دہ قبط کے خوت سے بغیر لاسے ہوسے ایک رات صرف پا پنج سوا داینے ساتھ کیکہ انڈوکی طرف فرار ہوگیا خیمہ وخرکا و دشمن سے تقرب بین آیا لشکرانیے با دشاہ کو خائب باکر منتشر جوا اور اُسکا بیشتر حسکہ

> سب در چ ن دلیل و خوارگردید سننده تاریخ آن قبل ر مهم ۹

سلطان برات معاون کے خوت سے عما گا مگر مرا دقت کیونوٹل سکتا تفامغلون نياس كاتعاقب كياا ورسات سودثمن قلعها نطويين حزل ہوگئے یجب بہا درشا ہنے رہیا <sub>ان بھی</sub>امن کی صورت نہ دکھیی توصر<sup>ی ا</sup>یج تھ سوارون كے ساتھ جا يا بنر ہونجا شاہى جواہرات جزير ہ مح يوكوروا نے اور خود كمرات كي طرت حِلاكيا-

صوبير مالوه برقبضه كرسك ہما يون-جا يا ينزنك بهو يج كيا - يه مقام بهت مفوظ اور شخكم عقا - اور سيان كا قلعه نا قابل فَتَح سمجِها عامًا لا يَهَا كَرْجِبِ سنارهُ إلنَّال زوال بِرَآتا ہے توانیج ہی ہاتھ یا نون دشمن جو *جاتے ہیں۔ روسی خان میرا منٹ توپ خا حرکا ا*فسامل با وجود کیدکمال معتبرا و رشظور نظر سلطان مها در کا تھا محاصرہ کے دفت ہا ہوت ك افداه بكريجونا كي شهور وسيقى دان سلطان بهادركامقرب عقارجب بها درمها كااة ما نظوير بها بون كا قبضه موا توكس خل سفائس الديك كوكرفداركها اورُمَل كوناحيا بهنا تفاكاس ف زرد جوابر کا لاچ دیرایش جان بجائی اوراست عاکی کوه بهادِن کے ساسنے مبین کیا جائے ہمایو تھے قتل عام كا حكرديديا تخاجب يركوي اسك سائة آإ وأس في بري وروسي يشعر كا ياكسه لخاند که دیگر به تبغ نازکشی گرکه زنده کمنی خلق را و با زکشی جا بون فيدا مان دى اوردار لسلطنت مين قتل خارت بند موا-ية تسته غالبًا فلطب كيوكر بهاون كالمنطوس قتل عام كزاكسي البيخ سيناب نهدين ا ادر وشوبیج کی طرف نسوب کیا جا تاہے وہ دوسوبرس کے بعید ناور شاہ کے حضوین معتام

دېلى يۈپھاڭىيائقا اورائىوقت خمتىر نادىرى غلات يىن كىلى ھى سەر

كت بن كرسلطان بها درك بمسس اكسطوطا تهاج آدمي كي طيع إين كرا اور تحدر إت كاجواب ديتا كفا سلطان أسكوسون كينجروي ركفتا غفا تلعدكا تووہ مجھى الضنيت بن دشمن كے إقد آيا حب اس كا بيخره دربار من لا ياكيا قورومي خال تعبي و إن موجود خدا طوط في وكوريها نا إوركما كەرەپۇڭ يا بى رەمى ئىك خرام «سىب كوتىمجىب بېوا بىما يون نے كهاكر" ويملى چكنركه جا لوراست ورنه زبانش مي برييم" سلطان مهنآ دركو قلعه جايا نيركي تسخر كابيي صديمة جواا وررومي خان كي نک حرامی سے سخت عبرت ہوئی اسے اس نے اس دغا بازملازم کے نام کا ا يُكِ معّا بنا يا جوصفهات تاريخ براسوقت كسلطان كي نازك خيا بي كي يادگارى -كىتا ب-حيعت إمشدنام آن سگران حبب دار السلطنية يريهي وهمن كاقيصنه بوكيا توبها درف جزيرة فرو

جب دار السلطنت بربهی مثمن کا قیصنه موگیا تو بها در نے جزیر الله او من بناه لی سمند و کستان بن کوئی جگه امن کی ند دکھ کرانے اللہ عیال مدینه طیبته روا مذکیے اور خزالہ گرات کے شاہی جوام اس بھی اُسکے ہمراہ

بحبيجديے وہ تام بین بہا جوا ہر جوجا یا نیر-جوٹا گذھہ جنو راور الوہ فتوحات سے وقتاً فوقتاً حاصل ہوے تھے۔ نین سولوہے کے صفہ ول مین بن کرسکے مدینہ منورہ ہیو کیائے گئے تنصے یہ انبول خزانہ مہندی ستان کو بھی عیر دکھیا نصیب ہوا۔ اگر ترکون کے اتھالگا اور سطنطند حاکسلطان ا بیان اظ سر سے جا ہ وشمت کا سبب پوا وہ تاریخی کربندم صع جس نے مجهلی صدی بین تین مالک بدے میسے جیملے تجات کا سرمایۂ ازفقا محروارات ما برلود کا زیب وزینت بنا بھررا ناحیو را کے تبضیمین آیا ا درجب را ناحیو را عاجز بوا توگرات والب آگیاریا دشاه نے ایے ایک سفیر کود کیرسلطان سليان اعظم كي خدمت مير في طنطنيه روانه كياا ورہاً يون كے خلاف شاہر م سے مددانگی - پزیگال والےعرصہ سے ساحل گرات برقرب کرونے کے شمنی تھے ادرانها نيا گورنرجزل جرام اعلى بن بند وستان بهونخا مركزي حكومت یه فران لا یا تفاکه حبیط حمکن موجزیره <del>لحویو برقبینه کرلیا جاستے اس لسله م</del>ین **د** عظيم الشان حكم كما كيا تفاحبسين جارسوكشتيان جزيره فويوك ساسف بغودار مولمين كقين اوربا دمثاه مجرات مستشكشت ياني تقى صياك ييل بیان مودیاہت ا وجوداس زک کے فرنگیون نے ہمت نہین اری عق إكركواني مبازون كوكرفتار كرية اورشاسي علانون كوشاه كرية رس أتفون نة اره يورلسراورسورت كولوك ليا اورشهزاده جانرخان كوج أثره

کی تیا ہی ہے بعد دکھن ہوتا ہواائس طرف بیونجا تھا اپنی بنا ہ مین رکھت تاكه وقت مناسب براً سكوبا وشاه گرات كاحراميث مقابل بنا دين انتيكيمبر اً كفون نے سوسنا تقر وغیرہ بہت سے ساحلی شہرلوٹ لیے۔ اور تقرسی ا چار بزار آدمی کروسے گئے۔ بہا درشا ہ جتو لوکی مهم مین مصروف تھا اسی لیے رزانه دے سکا فرنگیون کی ہمت برصی استفون نے جزیر ہیں برقبط کرلیا اور مبلی کو کلی لوطا حب بها درشاه کو جها بون سے شکست جونی اور گوات کا تریب زیب سالا مک اسکے اقد سے نکل گیا تو بڑنگا لی گور زجزل نے اینا سفیر بها درشا ہے اس مجیجا اورائسکی امداد کا دعدہ کیا بشرطیکو ، فرایو ت صلح کرے اور جزیرہ فی یوین سامان تجارت رکھنے کے لیے جرسہ مجرزین عنايت كروب، إدشا وب إروارد كارتها أس ف فركبون كي قالماني سمجى اورسب وبل سرا نظاير صلح منطور كربى-ا ول شهرسبين بهيشرك ي إدث ويرتكال كونزركي عام دومم إدشاه كرات آين بندر كا بون مين كوني حديث كى جها زيد بنواع اسوام بحراحم اورظيم فارس مين ركى بطرے كو پرتكال والون برحم كرنے مين كرات كونى مرد نه وسے ايم شرا لكامنظوركرك بهادرشاه أياني سوركى سياسى امادك ليايا اوران کے عروسہ بردد إر مفاون سے الم نے کے لیے احرا یا دی طرف والبن مدا- اس عرصه بن شبرخان سورنے بنگال مین بغاوت کردی اور

جابون أس سيلاب ك فروكرف كے ليے بجوات سے واپس جلاگيا بہ اوق اقبال نے بیوفائ كي مفاون كاستارہ زوال برآيا مندوستان مين برامنی مون جا بجا دعويدا ران سلطنت المحد طرف موسے بجائون نے يا دشاہ كار القريحة وا اس

سیکے را برآری وشاہی دہی سیاہ ہوا ہون با ہی ہی مناس میں اسلام بنانے کے لیے گجات کا صوبہ فالی مناس میں اسلام بنانے کے لیے گجات کا صوبہ فالی حجوثر کرآگی وا در دہی کی طوت داہوں جلے گئے۔ بہا درشا ہ کواپنا کھو واجوا مناس بغیر زحمت کے اعتراکیا۔ اور وہ دوبارہ گجات کا سنقل بادشا ہ ہوگیا ابغیر زحمت کے باقتراکیا۔ اور وہ دوبارہ گجات کا سنقل بادشا ہ ہوگیا ابغیران کی فقت بردوازی سنیے کہ جزیرہ فی ویس ان ان کی کھال کے لا سنے بردشیا نبول سے فالم وہ گاگرا کھوں نے ایس بیل کی کھال کے لا سنے مرکز ایس نوائد وہ ان کا گوائی معلوم جوگی لیکن کولفت مرات اسکند تھی اس کے ایس کی کھال کے لا سنے ایس دائرہ قیمت کولیا سے اس زائد ہیں تاریخ میں لکھا ہے اور اس مقدم کا باب این واقعات کا اس خاتم دید گوا ہے۔ اور اس مقدم کا باب این واقعات کا حیث مردید گوا ہے۔

عُوض جزیرہ اللہ کے نقریباً نصف حصہ برفز گیمیون نے کھال مجھاکا میا تبعنہ کرایا ۔ اسپر ضبوط قلعہ نبایا تو بین حیرہ اکمن اوریب یا ہی جمع کیے جبہاً ورشاہ 100

يبخرلي توبهت برينيان مواا درأس نع حكمت على سے اس كلا كوٹالناجا باوه خود حزیرہ مین آیا ورائے ایک سردار کوفر کی گور زجنرل کے پاس میجا تاکہ و کسی ترکیب سے فرنگیون کے سردارکو با دیٹا می کمب مین لے آئے اس ردار کی فرنگیون نے بہت خاطر مارات کی ا درستراب بلاکر برراز دریافت كرليا كه با دشاه كا گورنرجزل كواپنے كب بين كلاناا يك ملكي حال ہے- يھيب دریافت بوگها توضیح کوکیتان فی جوابد ماکه مین با دشاه کامخلص دوست برون لیکن مبری طبیعت علیل ہے اسوجہ سے نیات خاص شاہی کمیتین ها ضرنهین بوسکتا میردارکو وه با نین نویا دنه تھین جوانس نے نٹ کی حالت مین کسیدی تقلین کیتان کا ټول با دشا ہ سے حاکرنقل کردیا بهاورہ سمجها كذكيتان خوت سے اسكے باس نهين آتا ہے اسليے دشمن كو دھوكم میر ، طوالے *گے داسطے اس نے خو* د فرنگیون کے جہا 'ر سرحانے کا ارا دہ کیا یا کی چی خصوص تفرلون کوسا تھ کی کرخین مرتی رائے کا بھالی کنس رائے بھی تفاسٹ ہی بجرہ برسوار فرنگیو ن کے سردارسے ملنے جلا اورانے بمرہ و و حكم د ما كرسپ غيرسلخ چلين - وزراا ورام ارسلطنت <u>نے ع</u>ض كى كم ماخ کا کیہ و نہا دشمن کے حہا زرجا نا نا مناسے لیکن حباص آتی ہوتو آھو کو بنیا ڈئی جاتی رہتی ہے باد شاہ نے ان شورون کی کچھ میزا ہ نہ کی اور فرگیو<del>ں</del> جهاز بربهو بخيالي كيتان في منافقت سية أكلمين تجيأ دين درنها بيعاضلاص

عاجزى اولانكسا دى كابرتا وكيا يجب بادستا ه كپتان سے گفتگوین سرگرم تفاأس نے دکھا کرفزنگی ایک دوسرےسے اشا رسے کردہے ہن اپ اس نے بھاکہ دستمنوں کی سبت برمعام مونی ہے مصاحب بھی کتا ہوے اور كن سك كريم في يدل بن آب كواس عزم سے بازر كھنے كى كوشس ى تقى إدت ه طوا بوليا اوروانسي كاتصدكيا اسى ونت ذركيون ف باطرف سے حکم کر دیا اور ایک فرنگی سیا ہی نے یا دشاہ کے سرتیاوار كا واركيا هها درشاه نے قصد كياكه ده اپنے بجره ير يہو پنج جائے ليكن إس كوشسن بن وهمندر مين گرگيا اورائسكيسب د فا دارېمراېي قال بو ـ يتربكا ليمورخ فيرباسوزا لكمتاب كرتين بإدسنا هى كشنيان بهادره کی مدکو دوٹرین۔ اِ دشا ہنے تیرکراُن کے پاس بہو بخینا جا اِ فزگیون توب كا فيركرديا ا وركشتيون كواُ سكے قريب بهو شخينے نرديا بها درشا وكاس یا بی سے اور یقا فرنگی سے ایپون نے اُسپر حویلین لگا نا شروع کیبن ہیا كرو مطلوم فروب كرمركياب واقعيس رمضان الميارك المسه مطابق ۱۱۲ فروری مخت الماء کا ہے گیا رہ برس تین میننے حکوست کرکے اکتیس میس کی عرمین بها درشاه کی زندگی کا خاتمه موا مسکی سوانی عمری عربی دروال کی در د تا تصوريه اورسلطان البرشهد الجزاريخ وفاتب-بہادرشاہ کے ساتھ گجرات کی تا ریخ کا شنہرا درق ختم ہوگیا سِلطنت

اسکابدی و الیس برسس ک قام رسی اورجا را بدشا تیخت نشین بجه جنین سے میران محرف و فارتی جربها درشا و مرحوم کابھیجا تھا اور چاکے بولمند کر است بر بیٹھا تھا صوت چر ہفتہ سلطنت کرنے کے بعد بہا یک مرکز باصرشا و ثانی اٹھ برسس مرکز محووشا و ثانی اٹھ برسس کوئٹ پر رہا احرشا و ثانی اٹھ برسس کو محوست کرتا رہا ۔ اور طفر شا و ثالت اسوقت کا گوات کی سلطنت کا دعوی کرتا رہا کہ بیر مرفان کے بیٹے مرزاخا نخانا ان نے بیز رخیز صوب منان میں کرار ہا کہ برمفان کے بیٹے مرزاخا نخانا ان نے بیز رخیز صوب شہنشا و اکر سے زیر گلین بنایا لیکن اس نصف صدی میں گوات نے کوئی خاص شکرنا می ماصل بنین کی اور نہ کوئی ایسی قابل یا دکار فئے یکی خاص شکرنا رہے میں درج کی جائے۔

## ا تصوال باب از بها درا درانی رُوب مُتی

م ایون با دشاه نے سلطان بها درگرانی کوشکست بسے کر مانیو و قبضه كيا اورو إن كي ساحد من إ دشاه كا خطبه طيطا كما كمرحب أسر كأ اخترا قبال زدال برآيا اور وه آگره كی طون اپس بوا تومغلون كی كروری ديكك إيك فوجي سردار لموخان في جوييك سلاطيين على كاغلام عقا ا در بعدكوصاحب عزت موليا تفاعلم بغاوت لبزركيا اوراكب مىسأل اندر دریا کے نریما اورشهر لمباک درمیان کا علاقہ فتح کریکے الوہ تیصریت ہوا۔ قا دریثا ہ کے لقب سے مانط و مین رسم اجبوشی ادا کی تعتول سلہ کہ تی الم كتبويت اور لورائل حوار سي أكررائسين كے قلعدية قالص موسك ا ورجند برخي مين سلما نون كاقتل عام كياليكن قادرشاه أن كي كوشالي كى طاقت ندركة تا تقا-لهوك كلونث في كرره كيا-راجيوتون في مساكم اطاعت كا قراركيا ورخراج دينا منطوركيا شيرشاه افتان باشام ثكال كا ا كم خط قادرشا و كے إس آ يا حسبين تحرير تفاكم مايون شيرشا وسيسے رونے کے لیے شرق کی طرف طرحد رہے۔ اوشاہ الدہ اپنی فرج کوآگرہ

کی طاف حرکت وسے تاکہ ہا یون اپنی پوری فوجی قوت بنگال کے خلا نهٔ کرسکے اُس زمانہ میں دستور کھا کہ ہرا ہر والون کو کٹریر کیجی جاتی کھی تو متراہی لینت پر ہونی بھی انحت کی طرن سے لکھا جاتا بھا تومضمون سے ختم ہے ہ لگانی جاتی تھی۔ اور حبیا نسر کی طرف سے ہر دوتی تھی تو سرنامہ رمہر کی جاتی تھی۔ سنیرشا کاخطری ورشاہ کے نام آیا اسکے سرنامبر مرحقی۔ قادرشاہ کویہ فرمان دیکھ کربہت غفتہ آیا اوراس نے بھی جواب بین سرنامہ بیر فرکھے با رشاه بنگال كوخط كلها شيرشاه كويه جواب ملا تواس نے ممر بها وکر وارشت کے لیے اپنے خنجر کے غلاف ٹین رکھی اور قا درشا ہے اس اس توہن کا بدلہ لینے کا عبد کیا جب ہایون کے سم سے فراغت ہوئی تواس نے سلطنت الده كاميخ كيار قاورشاً ومقالبه كارم نه ديجهارا يك وان بغير اطلاع کے شیرت ہے دربارین مونچ گیا۔ دونون باوشا ون ین دیرتک خلوت رہی قا دینتا ہ کا اعزا زواکرام کیا گیا۔ شاہی خمیرمین اُسکو سونه كي احازت دي كري ملوس خاص عنايت بوالسكن اوجري منیرث منه کها که کفنهٔ تی کی حکومت توخان کے سیر دکی حاتی ہے ہمارہ ا لمكرونان جلا جائے، قادرشا هارس حكمة است ستحتر دوا إورا يك شب جمير يعافل غلامون کی طع فرا رہوگیا ۔ صبح کے دفت شیرت اہ کو خبرلی نواس نے في البديير كها ع

یا جرکه دیری کوخلام گیدی شيخ عبدالى بن جال شاءنے دوسرامق لگا وليت صطف را لاخرفي عبيدي مَلُوه كي حكومت اپنے ايك مردارشياعت خان كے سيرد كي اور چندېرى كوتىل وعام كاعوض كينے كے ليے بورغل حاكم رائسين بر لشُكُرُتشي كي قلعه كامي صره موا توراجبو تون سف عا جزاً كربي كي درخه ا ئی ت<u>و زکل</u> عہد وبیان کے بعد <del>سٹیرشا ہ</del> کے کب مین آیا اُو کھکت ہو ئی م سوكه وطرے خلعت اوربهب سا زرنقداندام مین با با گردنا باز اوشام دربارمن ملسازها الحبي موج درتيم سيرسد رفيع الدين صفوى سنه فتوی دیا کردشن سلام کوتبس نے علمالوسا دات کاچندیری مین سبے گنا غون بهایا اور حبکے حرم مین سیکر اون سلمان عورتبین مجبوسس مین اور صلحت گرفتارکیکے قتل کرنا جائز پہنے اس برنا م کنندہ شریعیت کے فرمان کی فوراً یں ہوئی۔ پورٹل میں اپنے عمال واطفال کے الحقیون کے اُنون کے بنیے کیلوا دیا گیا۔اوراُ سکے تام ہرا ہی مثل ہوسے ميرصاحب إلاپ نے ندم ب اسلام کوناحی بدنام کیا یشبرشاہ خلقت مین تو دغا بازی کاعتصر غالب تھا۔ اُس نے رُسِتا سگڈہ دھوکے ۔ یہ فتح کیا۔ راجہ الدبوکو حبلی خط بنوا کرتیاہ کرایا۔ قا درشا ہ سے الوہ کا صوّ

عَلِم ديرهي نايا-كسي حق برست ني درخوا بي ملك دتى" أسكه عادس كي تاریخ دیالی تقی اور "زاتش مرد" اسکی تاریخ دفات حسال مون والى تقى- دەاگر يوينل كوزنده چيوار تا تواس مين اورلانا سانگا مين كيا فرق رجا تاجس نے محمد جلی کو قیار کرے آزا دکر دیا تھا۔ ہرگز ہرگز توقع دیکھی كرجيد يرى من قبل عام كرف والاأسكي ششر دغاس بناه إليكا ويكن آب كو متاسب نه عقاكه ندسب كي تلوا رأ سك لم تقوين دين ا درا سُند فسلون كو يه إوركوائين كمشرعيت إلى الم في خدانخواسته عهد شكني كي احازت دى بهاورمهان كاقتل عيازاً إشرط لزبنا اسه م زېرغې کوم تھا سرا کام تھرسے کیں نے کہا کہ دبوبرم المنصشيرشاه مالوه سے واپس كيا توفادرشاه كے فوج تبع كرك شجاعت خان سعمقا بكريانكت إكركمتام بوكبا يشجاعت خان سرووه یک مالوه برهکومت کرتار ماراگرچهارس درمیان مین چه عرصیت لیسانتام سو نے اسکومعزول میں کرریا تھا۔ اس وفا دار رئیس نے بارہ برس حکوست کی کیکن بادشا ہی کا دعو میار نہیں ہدا اسکی موت کے بس الک بایزید ہے مك بيرقابض بوا- بها ليون كور يركرك خانه حبكيا ن مثالين ا وخطبها ورسكه طارى راجا إ- انظوين الموساك مندوب براجزام ربت تق-

اُن کے پاس بٹنارت سننے کو آیا بر نے ہاتھ برہاتھ مارا اور کھاکہ تاگا دھولا منین ہے اُسکو ہاتھ مت لگا وُجار لوط جائے گا گر ابر تربے نہ انا رسم تاجوشی ادا ہوئی اور باز بہا در کے لقب سے آیز یہ الو مکا آخری بادشاہ بنا۔ رائسین اور تھا آب کے قلعوں برقب ضد کرکے گو بڑوا لڑے کے مک بچر فوج کشی کی ایک بہالئری درتہ مین گوندون نے اسکی فوج گولت دی اور اس ذات سے شرمندہ ہوکرائس نے آئندہ لڑائی کا ادادہ فرنج کیا اور سارا وقت عیش وشرت بین بسرکر نیکی نیت کرئی ہے اگر غفائے یا تا یا جھے الی کا کی کھی ظالم نے توکیا کی

الموقت المذ وبین علم موسیقی درجا کمال کو بهونچا بهوا تقار با زبها دین نظمی است می است بیدائی کداشتا دوفت اس علم کی سر برستی کی اورارس فن مین اسی مهارت بیدائی کداشتا دوفت شار کیا جائے دگا۔ اس نے ناجینے اور گانے والی عور تون کا بیستان ابنے محل مین جمح کیا۔ دن عید مات شبرات تھی۔ را نی روب ستی اس کی معشو قد کھی۔ اور اس سے حسن وجال کی تعرفیت مین بهندی گیت بنابناکی معشو قد کھی۔ اور اس سے حسن وجال کی تعرفیت مین بهندی گیت بنابناک

انجى تك ما لوه ين بازبها دركى ياد با نى سے اوراً سكى عشقبارى ا افساندز بان زدے \_يستم ہے كەروپ متى حسن جال مين بنظير تقى اور أو 100

اُسکو کا نے بچانے میں بھی دخل تھا۔ گرائس کی ابتدا ٹی زندگی کا میچے سیت نهين طيتا - فرنشته كلمة اس كرر دسمتى ايك شهدر فنته عنى اوركاي صدى من رجان ملم في معلوم نهين كس بنيا دير كلهاسه كدوه سهار نيوركي زفري تقى لىكىن الوه مين جور دايت زيان ز دخلابق سے اسكے مطابق وراج د طرم بوری کی بیٹی کقی اورائسکے إپ کی ریاست مانطور کے قریب ہی واقع تقى سكت بين كه بازيها درايك ن نريلك د استف كناري يزيكا وكهيار با عقا قريب بهي ايك ملها في سن كان كي آواز آن لهجدا يسا وكش تفاكه نوجا إ دشا وسيكار كعبولكراس آواز كي طرت دوارا يحب كلها في مين بهونجا تودكهما كريكدك درخت ك في ايك سين الركى سركفو ليبيلى ب اولالم بودى می مجن گارہی ہے۔ برق سن نے إدشاه كي آنكھون كوبتدكرديا اوروه بقوطرى ديرتك بهوت راحب بوشس وحواس ففكات بوسط تويد با نون اسكى طرف بمصا قرب بهونجا وعصمت كي بوى في عاسك كا قصد كيا-إدشاه ماجزى سے أسكے قدمون كے إس آيا وراط كواتى بوئى دان ين أس خولصورتي كي موت سے بات كرنے كى التھاكى حب يكي جواب شالاتو ابنی عن و ورتبت کا اظهار کرے اُسکو الوہ کی مکار بنانے کا وعد کیا ورب بنی نے جواب دیا کہ دہ اپنا دھ معبو طرکرسلان کے محفونین طب کتی۔ اوشا ہنے ا صراركيا تو د لی كرجب ك نربها ما بيل دين نديد گا وه أستكے على بين قدم

ننظم كى ما نطونر مراسيط مكزار دوموفيط لميندسهم اورود إن درما كالهومج غیرمکن تفاروسیمتی نے بیٹ محمکر کہ البی محال شرط کبھی بوری نہوسکے تی۔ إد ثناه سے تجھیا حکیزا یا گرا زیبا در بیمت کا مجبوت سوار کھا اُس ۔ دارالسلطنت مين دائيس أكركوت شن كي كربهاط كاطكر رما انطرو مين لا ياجا ہزا رون بہلیدارگڈ البین نے سے کر بہا لاکا نٹنے کے لیے کھڑے ہو۔ اسپیقت ایک جوگی آیا اوراس نے بتا یا کةلعہ کے صدور کے اندرایک مقام پرجارا لمیون کے درخت بین اس مگر کھو دو توا کیا حتیم لیگاجبر کا سوت زيراس الديوات اوراس كاياني عين نريدا كاياني ب مياط كافنا موتوت موارا طیون کے درخت الاش کے سکے اورائس مگر زمین طومی لئى تو وقعى شمر نكل آيا- بادشا هف أس حكر مل بنوايا- اور شير كاياتي محل میں کے گیاجب بر رما مانٹروین پہنے لگا توبا دشاہ نے روپ تی کے یا س اطلاع کرانئ دہ تھی ھاشت سکے خرات میں نیمی*ان مور ہی تھی اس* تجبيب غريب خبركو منكراب سك ككوست واربون كوتبار مبوكئي يغازون عَشْقِ عاشقى كا افساندر د بِهِ مَتَّى كَ عَالِي كُوسْنَا دِيا عَلْمَا ٱلْطِيشِ مِن آيا اور اط کی کی جان لینے کو تیار موا یے تجوز مونی کدار کی کوزسر طاکرا ک مین جلاد یا ك ز ا دُ عال كي تعيق سے نابت براكه يول سلطان ناصرالدين لهي كا نبوا يا جوا تھا باز مها زُرُ شايەرست كرا في جوا وركل لگا كرچنمه كا يا في على سيرغسلي نهين بيك يا بود ، ،

جائے جب جنا کھڑکے گئی توراج نے زمرکا پلایاروب ستی کے ہتھ میں
درکر کا دیا کہ یہ بیالدبیکر حبابین داخل ہوجائے عشق کی گنہ گار بے لیس
مقی جام زہرلیکر حبا کے باس ہونجی میں
کھی جام زہرلیکر حبا کے باس ہونجی میں
کھی جام خشق توام میک شدغو فائمیست
تونیز برسر بام آرخوش تا شائمیست

خداکی قدرت اُسی دقت باز به بادر گھوٹوے برسوا رحبا کے باس بی جا اور اسکوا بینے گھوٹوے برسوا رحبا کے باس بی جا لوٹا بھڑتا روب متنی کے قریب آیا اور اسکوا بینے گھوٹوے برخیا کواٹو الیگیا معلوم نہیں اِس قصتہ مین کتنا سے ہے لیکن روب متنی کے اُس شہور جوشیم کے کنارہ آندو مین موجو دہے آجنا سعبت کی بُوا رہی ہے میشہور ہے کہ عارسیقی میں اِس بی تثال کوالیا کمال عال تھا کہ جب تانسین ہے کہ عارسیقی میں اِس بی منزلت ہے جومنطق میں سفاط کی اور طب مین جا لیس کے در طب میں ہوکرروب متنی کی جا لینوس کی ) دیک کا راگ بیوفت کا یا اور ٹرانہ کی ٹا ٹیرسے اُس کے بدن میں سوزش بیدا ہوئی توسب طرف سے ایوس ہوکرروپ متنی کی خدمت بین جا ضربوا ا در عرض کی کہ سکھوراگ کا کر بیرا علائے کیا۔ دائی نے مسال کی اور تانسین کی جان کیا گئی رسال کا کی کر ایرا علائے کیا۔ دائی خدمت بین جا فرہوا ا در عرض کی کہ سکھوراگ کا کر بیرا علائے کیا۔ دائی خدمت بین جا فرہوا ا در عرض کی کہ سکھوراگ کا کر بیرا علائے کیا۔ دائی خدمت بین جا ور تانسین کی جان کیا گئی ر

راست و دروزع برگردن رادی المخنسر از تبادر را نی سکے عشق مین گرفتار را-انتظام سلطنت عیفلت کی

اور دلِّي كاحريص با دشا ه اكبرجو تام مهند دستان برايني شامهنشا ہي ڌالم كرنا عِ مِهَا عَمَا مَا لَوه كِي للطنت برقبض كرن في كَلْ كرن في الله السف الني فري سردادا دہم خان کوئل فیرم کو الوہ برحم کرنے کے لیے بھیجا بازیہا دیش ين سركرم تفا أسكوخرنهو ال ورا ديم خان كي وح دار إسلطت سعيد میل کے فاصلہ پر بہونچ گئی از بہا در کی انگیبر کھلین لیکن وقت اقاسے نكل حيكاتها وه البرك افيال سے الانے جلا كر بطرح بے سروسا انی سے با ہر کلا جیسے کرسر تفریح کے لیے باغ جا رہا ہے۔سا رنگیدرکے قریب اطابی ہوئی ا درائس نے نہایت بہا دری ا و رجوا نمردی کا اظہار کیا۔جنگ شرفع بونے سے قبل چند معتبر سروا رائے حرم سراکے یاس کھوے کر دیے اور اُن كونكم دياكه اگرمعا لمه دگرگون موتوشا بي خواتين كاخا تبه كردسيا تا كه وشمنون سن دست تقرف سے مفوظ رہیں۔ فیرج نے جنگ میں بردلی کی ا وراً رُكُوميدا ن سے ْ آلِي الرا - ا دہم خان نا آلو ہ كى سلطنت بر قابض ہواا ولہ إدشاه فقط الميس كے پاس بناه لى جب ديم فاك تبديل موكيااور بیر محدظ ن صوبه دار ہوا توخا نرکیسی فوج کی مروستے مفلون کوشکست دکم بازهبا درمالوه كاكير با دشاه بنا-اكبرني اينه دوسرب سردارع ليشرخان كواموركيا بازها دراطف كى طاقت شردكيد كركوند والرساكي بها الدون ين بھاگ كيا اورو ان سيانغادن كى فوج برجھانے اداكر تا تھا۔ جب يہ

جفاکشی کی زندگی برداشت سے با ہر ہوگئی تو چھ عرصة تک زمیندا رہ بکانا کے
پاس بھر نظام الملآک وطعنی کی بنا ہ بین ا دراس کے بعد مانا او دیے تھ
کی جا بت مین را ۔ آخر کا رہ نے قیم میں شہنشاہ دلمی کی اطاعت کی اورام الا
اگری مین شامل ہوکر دوم زاری نصب پایا جیند ہی روز کے بعد اُس کی
زندگی کا خاتمہ ہوگیا۔ روی میں کا انجام شنت بہرے۔

رد ن ن ما مر بوید دو ب ن ن با بازیک بازیک بازیک در ایجامیک ما فرالا مراکی روایت ب کرجنگ سازنگیور کے بعد بازیها در کے کمک مطابق معتمر مثال بر بست مقتل موایق می به برائع کمی حب دہم خان نے نئیبر مولی کرد دیا ہی توایش محسب بجانے کے لیے اُس نے فوکشی دست درازی کرنا جا ہی توایش مصسب بجانے کے لیے اُس نے فوکشی کرست درازی کرنا جا ہی توایش محسب بجانے کے لیے اُس نے فوکشی کی لیکن الوہ والے کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ فرار ہوئی تھی اورا شروم می اُسک ساتھ فرار ہوئی تھی اورا شروم می وقت میں مرصاور ما تنی وُرشوق کی فیرین یاس باس ہین -

آٹرالامران ہے کرا دہیں بین ایک تالاب کے کنارے باز بہادر اور روستی کی قبرین ہیں اگرواقعی روب ستی سا رنگیور میں خودشی کرکے مری تھی تواس کی لاش اوجین کیونکر ہونچی گرید واقع غلط ہے روب سی کا سٹن فرارسوفت کا ساز گجورین موجود ہے اورا سکے پاسس ایک قبرہے جو باز ہادر کی مبتائی جاتی ہے اباز بہا در نے اپ آخری زماندین ساز گجور کو دار اسلطنت بنایا تھا اور وہان ایک تالاب کے کنا دے شاہی محات تعیر کوا سے تعیر کوا سے تعیر کی حصری موجود ہیں رویہ بتی کی حصری اسی تعیر کا سے کمانڈ راجنگ موجود ہیں رویہ بتی کی حصری اسی تعیر کا لاب کے کنا دے بنائی گئی تھی حب کا گذید اب مسار ہوگیا ہے اور اسکی حجیت کے مطابق وفن کیا گیا تھا سے افران بیا عبرت گیر افسانڈ دیگران بیا عبرت گیر افسانڈ دیگران بیا عبرت گیر افسانڈ دیگران بیا عبرت گیر افسان کا داغ دی کا داغ دی کا جوا سے کا داخ دی کے خوالا باغ اگراور جہا گیر کا تما شاکا وہنا کیکن مرمون کی ختک ہوا سے کا دار برخزان آگئی اور حمد شا ور کھی نے سے حمد مین مرمون نے اس کی ختک ہوا سے کا دار برخزان آگئی اور حمد شا ور کھی نے اور محد میں مرمون نے اس کی حسان بنا دیا۔

تهمیشه رسب نام انشرکا اقبال ما بقا نه اور دل بردهنه عمریکه درغرورگذاری بها بو د ورنسیت با درت این این کارشون اقبال را چقلب کنی لا بقا بو د



ئ شاعرا ربلال 😗 مجوعهٔ وابت بارى إبتين

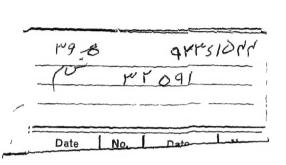